





كتابول كى دُنيامين خوش آمديد!!! أكت كارزشوروم

ایر facebook پراا

جہال آپ کوملیں ستابوں سے متعلق معلومات ..... اقتیاسات ..... تنجرے .... تجوید میسا اور بہت کھا!!

براوراست لنك:

www.facebook.com/bookcornershowroom

آج بی ممبر بنے کے لیے بیج پر سے بین



پرکلک شیختے! اورسینکٹروں ممبرز کی نہرست میں آپ بھی شامل ہوجائے!!







### ۲ مُحارِّحُقُولُ مُحَفُّوظُ مِبْنِ

اشاعت — 14، آگست 2013ء نام کتاب — اورنگ زیب عالمگیر مصنف مسنف تزئین واہتمام — شاہر جمید/ ولی اللہ سرور ق — مطبع — مکتبہ جدید پریس، لا ہور



#### **BOOK CORNER**

SHOWROOM: Opposite lobal Library, Book Street, Jhelum, Pakistan Ph: +92 (0544) 614977, 621953 - Mob: 0323-577931, 0321-5440882 http://www.book.comer.com.pk - email: book.comershowroom@gmail.com



www.facebookcom/bookcornershowroom

آہ! جولاں گاہِ عالمگیر، لیعنی وہ حصار دوش پر اپنے اٹھائے سیڑوں صدیوں کا بار زندگی سے تھا بھی معمور، اب سُنسان ہے سیخوشی اس کے ہنگاموں کا گورستان ہے اپنے شکان کہن کی خاک کا دلدادہ ہے اپنے شکان کہن کی خاک کا دلدادہ ہے کوہ کے سر پر مثال پاسباں استادہ ہے

(علامه محمدا قبال محظیم با تک درا)

وہ طوفان کی طرح اٹھا اور بہت جلد اس نے ہندوستان جیسے وسیع وعریض ملک کواییے دامن شوکت وجلال ہے وابستہ کرلیا، بے شک اس کے آبا واجداداس ملک پرحکومت کرتے آئے · تضے کیکن اسی دید بہ اور طنطنہ ہے؟ بے شک وہ هندوستان كاليهلامسلمان بادشاه نه تها،ليكن كيا اس سے پہلے اور اس کے بعد کسی مسلمان باوشاہ نے شانِ اسلام اور روایات اسلامی کا اس طرح تحفظ کیا تھا کہ اپنی جان کی بازی لگا دی ہو؟ ہر طرح کی عیش و آ رام سے بے پروا ہو کر اس ایک مقصد کے حصول میں سرگرم کارر ہاہو؟ \_ تاریخ کا جواب تفی میں ہے!

''جولوگ ہے بین کہ سیوا جی نے عالمگیر نے مرہ موں کی عالمگیر کا مقابلہ کیا، اور عالمگیر نے مرہ موں کی شکست وریخت میں عمر عزیز کے ۲۵ سال صرف کر دیے وہ غلط نہی مبتلا ہیں!
عالمگیر کو صرف سیوا ہے مقابلہ نہیں

كرنايزا!

عالمگیر کے مقابلہ میں ہراسلام دشمن ا طاقت صف آ راتھی ،علانہ بھی اور خفیہ بھی! عالمگیر کے بجائے کوئی اور ہوتا وہ ہار مان لیتالیکن وہ عالمگیر تھا جوسلسل بچاس سال تک اسلام دشمن قو توں کا پامردی کے ساتھ مقابلہ کرتا رہا، اور بالآخر انہیں شکست دے کر اس نے دم لیا، بچ تو یہ ہے وہ اسلام کے ترکش کا آخری تیرتھا!" "أسے ابنوں سے بھی مقابلہ کرنا پرا، اور غیروں سے بھی لڑنا پڑا، اور دوستوں سے بھی لڑنا پڑا، اور دوستوں سے بھی، اور باپ سے دوستوں سے بھی، اور باپ سے بھی، اور ساتھیوں سے بھی!

مجھی، عزیز وں سے بھی، اور ساتھیوں سے بھی!

کو کی شخص بھی اتن لڑا کیاں اس استقلال کو کی شخص بھی اتن لڑا کیاں اس استقلال اور یا مردی کے ساتھ نہیں لڑسکتا،

عالمگیر.....0....9

اول الم

اور نگ زیب عمالم کرانید عمالم کرانید

ترکش ماراخذ نگ به خرین \_\_\_\_!

### عالمگیر.....0...

## شورتيل اور بغاوتين!

ہندوستان پرحکومت غوری نے بھی کی اوراییک نے بھی ،التمش نے بھی اور خلجی نے بھی تغلق نے بھی اور بیار، ہمایوں،ا کبر، جہانگیر،اور شاہجہان اعظم نے بھی!

کیکن کسی کا دورحکومت بھی وہ عظمت اور انفرادیت نہیں رکھتا تھا جوفندرت نے اور نگ زیب عالمگیر کیلئے خاص کر دی تھی۔

عالمگیرکاعہد حکومت، فتنہ، آشوب، ہنگامہ وشورش، مرکشی اور بعناوت کے طوفان بدوش واقعات سے لبریز ہے، اس عہد میں فتنوں نے زیادہ سے زیادہ سراٹھایا، آشوب کی کار فرمائی ہرعہد سے زیادہ رہی ، ہنگا ہے عروج پررہے، شورش ہرصوب اور ہرریاست میں ہوئی، سرکشی اور بعناوت کیلئے جھوٹے اور براے کا فرق نہ تھا، جسے موقع ملا، جس نے عالمگیر کواپنے سے دور پایا، جسے طالع آزمائی کا شوق ہواوہ سواروں اور پیادوں کی ایک جمعیت کواپنے سے دور پایا، جسے طالع آزمائی کا شوتی ہواوہ سواروں اور پیادوں کی ایک جمعیت لے کر گیایا میدان میں آیا، کسی قلعہ میں مشحکم ہوکر بیٹھ گیا۔ لیکن ان حادثات اور واقعات نے عالمگیر کے عزم واستقلال کوذرا بھی مثاثر نہیں کیا!

اس کی قوت ارادی میں ذرابھی فرق نہیں آیا۔ ہرتازہ حادثۂاس کے سمندعزم کیلئے مہمیز کا کام کرتا تھا!

ہرنیا آشوب، ہرنی شورش، ہرنی بغاوت اس میں ایک نیاحوصلہ، ایک نیاولولہ اور ایک نیاجذ یہ پیدا کردیتی تھی!

عالمگیر کی حکومت صرف دہلی تک محدود نہ تھی، برگال بھی اس کا باجگز ارتھا اور دکن بھی ، آسام اور تری پورہ کے دور درست علاقے بھی ، دوابہ گنگ وجمن کی سرز مین بھی ،

#### 

مالوہ بھی اور وسطِ ہند بھی وہ ان تمام محکوم علاقوں کا بذات خودا نظام کرتا تھا، ہر بات کی خبر رکھتا تھا، حکام وعمال اور افسران فوج کی کڑی نگرانی کرتا تھا، ملک کے بعید ترین علاقے میں بھی اگرکوئی حادثہ رونما ہوجاتا، تو عالمگیراً ٹھر کھڑا ہوتا، اوراس وفت تک دم نہ لیتا جب تک نظم وامن نہ قائم کر لیتا۔

ان رزم آراؤل ہشورش پبندوں اور باغیوں میں مسلمان ہتے اور ہندو بھی۔ مسلمان اس لئے کہ وہ متحدہ ہندوستان کی مرگزی حکومت اور اس کی پابندیوں سے گھبراتے ہتے۔ وہ چاہتے ہتے کہ جس علاقے پرخواہ وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہوان کا قضہ ہے وہاں تو سعن الملکی ہجاتے رہیں ، اور ان کی خود مختاری اورخود سری میں کوئی خل اور جارج نہ ہو۔

اوراب!

اوراب وہ سوچ رہے تھے کہ جب ہم بیسب کچھ کر سکتے ہیں تو اپنے ملک میں حکومت کیوں نہیں کر سکتے ؟

اہم مسلمانوں کے حکوم کیوں ہیں؟

ہم ان کی رعایا بننے کاعار کیوں برداشت کررہے ہیں؟ ہم آزاد کیوں نہیں ہوتے؟

ہم اپنی آ زاداورخودمختار حکومت کیوں نہیں قائم کرتے؟

ہندوستان پرمسلمان حکومت کیوں مسلط ہے؟ ہندوحکومت کیوں نہیں وجود پذیر

### عالمگیر ۵۰۰۰۰۰۰۰۰

ہوتی ئے\_\_\_\_

یہ خیال کی ایک کے دل میں نہیں بہتوں کے دل میں جاگزیں تھا! لیکن میدان میں آنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی! سیواجی ایک معمولی آ دمی تھا۔ لیکن ایک بہت بڑی علامت تھا! وہ مسلم راج کوختم کرنے اور ہندوراج قائم کرنے کے اس جذبہ کا ترجمان تھا جو بہت سے دلوں میں گھر بنا چکا تھا!

یمی وجہ ہے کہ گو وہ بہت معمولی آ دمی تھا،لیکن اسے ہرطرف سے مددمل رہی تھی۔

> ہرکونے سے! ہرگوشے سے!

ساز وسامان کی صورت میں بھی سیم و زر کی صورت میں بھی اور جان نثاروں ، سرفر وشوں اور فیدائیوں کی فوج درفوج کی صورت میں بھی۔

کیکن بیموج درموج فوج بھی ہاہمہ ساز وسامان جنگ،اور ہاہمہ انبارسیم وزراتی ہمت نہیں رکھتی تھی کہ کھل کرمیدان میں آسکے اور عالمگیر کو یا دوسر ہے الفاظ میں مسلم حکومت کوجیانج دے سکے کہ جاؤ، ہمارے لئے جگہ خالی کردو!

### عالمگير ٥٠٠٠٠٠٠٠

وه اس وفت جمله کرتا تھا، جب فوج آ رام کررہی ہوتی تھی،سورہی ہوتی تھی راستہ طے کررہی ہوتی تھی، ایسے موقع پروہ آندھی کی طرح آتا تھا، اور آندھی ہی کی طرح نکل جاتا تھا۔

سيواجي تنهانه تقا!

اسے ان والیان ریاست کی پوری مدد حاصل تھی جو ہندوستان پرحکومت کرنے اورمسلمانوں کو نکال ہاہر کر دینے کا خواب دیکھ رہے تھے،سیوا جی خود پچھ نہ تھامحض آلہ کار تھا!

لین جب سیواجی کی جنگ گریز پا کامیاب ثابت ہوئی اوراُس نے بہت سے قلعوں پر قبضہ کرلیا، اس نے چھا ہے مار مار کرآس پاس کی مسلم آباد یوں کو تباہ و برباد کردیا، اس نے دور دست علاقوں پر حملہ کیا، مسلمان گور نرقید کرلیا، اور اپنا پر چم کشور کشائی لہرادیا، تو وہ آلہ کار نہیں رہ گیا تھا، اب خود اس کے دل میں بیغز مصمیم پیدا ہو چکا تھا کہ مربے سارے ہندوستان پر حکومت کرینگے اور ہندوستان کی دوسری قومیں ان کی ماتحتی میں زندگی سارے ہندوستان پر حکومت کرینگے اور ہندوستان کی دوسری قومیں ان کی ماتحتی میں زندگی بسر کریں گی، رہے مسلمان تو یا وہ جنت میں پہنچا دیئے جائیں گے یا جس سمت سے آئے بسر کریں گی، رہے مسلمان تو یا وہ جنت میں پہنچا دیئے جائیں گے یا جس سمت سے آئے میں کی دو ہیں دھیل دیئے جائیں گے۔ ان کے بارے اس کا یہ فیصلہ اٹل تھا!۔۔۔۔۔۔۔ اس کی طرح کی ترمیم کا کوئی امکان نہیں تھا، اُسے یقین تھا کہ وہ اپنے مقصد میں ضرور میں کی میاب ہوگا!

سیواجی کی کامیابیوں نے اس کے خفیہ حامیوں اور طرف داروں کو اس کا اور زیادہ مداح اور قدر شناس بنادیا۔

وہ پہلے سے زیادہ جوش وخروش کے ساتھاں کی مدد کرنے لگے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اس پر بھی آ مادہ کر لیا کہ اگر ہندوستان کی حکومت ہمارے بجائے سیواجی کے ہاتھوں میں آتی ہے ،تو بھی کوئی مضا کفتہ ہیں مسلمانوں سے تو نجات مل جائے گی!

### عالمگير .....0....

مسلمانون يسينجات!

اورجن مسلمانوں سے نجات جاہی جارہی تھی، یہ وہی تھے جنہوں نے بر ورشمشیر یہ ملک فتح کیاتھا، لیکن مفتوح قوم کو بھی بھی اپنی رواداری، اور عالی ظرفی کے باعث سے محسوں نہیں ہونے دیاتھا کہ وہ مفتوح ہے۔

انہوں نے اس مفتوح قوم کواعلیٰ مناسب پرفائز کیا۔کلیدی عہدوں پر مامور کیا،
فوج کی باگ ان کے ہاتھ میں دی، خزانہ ان کے سپر دکیا۔ دربار کے بلندترین اشروف
اعیال کے زمرہ میں اُنہیں شریک کیا! اس سے اس طرح گل ل گئے۔ کہ تومن شدی من
تو شدم کا معاملہ ہوگیا۔ اپنی تہذیب سے اگر اُسے متاثر کیا، تو خود بھی اس کی تہذیب کا اثر
قبول کیا!

ان کارناموں کے باوجوداتے معتوب اور نالاں تھے کہ اُن سے نجات پانے کی تدبیریں عمل میں لائی جارہی تھیں۔



عالمگیر .....0.....

## مسلمان بادنتاه

صورت احوال کی نزاکت کو عالمگیر نے بہت اچھی طرح محسوں کرلیا تھا! وہ اس نتیجہ پر پہنچا تھا کہ شورش اور بغاوت کو پوری قوت سے پچل دینا جا ہے شورش پیندوں اور باغیوٰں نے متعدد مقامات پرمندروں کوسازش کدہ بنار کھاتھا!

انہیں اطمینان تھا کہ مسلم حکومت ان کے مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں کرتی ،ان کی پرسنش اور طرزِ عبادت میں مخل نہیں ہوتی۔

> وه مندر میں بیٹھ کر پُو جا کریں یا سازش حکومت کواس کی خبر نہیں ہوسکتی! لیکن عالمگیر ہوشیاراور بیدارمغز تھا!

اس کا نظام خبررسانی اتناز بردست مشحکم اور وسیع تھا کہ ملک کے کسی گوشہ میں پتا بھی اگر کھڑ کتا تھا تو اُسے فورا خبر ہو جاتی تھی۔

مندروں کی سازشیں اس کے علم میں آ گئیں اور اس نے ان مندروں کو بدنا می اور رسوائی کا ذرابھی اندیشہ کئے بغیر منہدم ومسار کر دیا۔

متھر اکامندرشورش پیندں اور باغیوں کاسب سے بڑا مرکز تھا،اس نے ذرا بھی پرواہ نہ کی اوراس سازش کدے کومنہدم کر دیا،اور وہاں ایک عالی شان مسجد تغییر کر دی ،الے بیہ اقتدام اس نے صرف تھر اہی میں نہیں کیا ہراس جگہ کیا جہاں سے سازش کے سرچشمے ابل اسے شھے۔
رہے تھے۔

www.iqbalkalmati.blogspot.com<sup>-</sup>

### عالمگير .......

ان واقعات وحوادث ہے ایک ہلجل مج گئی ایک قیامت بریا ہوگئ! گروہ ذرا بھی متاثر نہ ہوا!

سازش کدے اسی لئے تھے کہ زمین کے برابر کرائے جائیں، منہدم کر دیئے جائیں،ان کی اینٹ سے اینٹ بجادی جائے خواہ ان کا نام کتنا ہی مقدس کیوں نہ رکھا گیا ہو۔

ورنہ جہاں تک ان مندروں کا تعلق تھا، جوسازش کدے نہ تھے، بلکہ حقیقی معنی میں پرستش گاہ تھے۔عالمگیر کاسلوک اتنا ہی روا دارانہ تھا جتنا اکبریا جہانگیر کا ہوسکتا تھا۔

اس نے بنارس میں بھی جو ہندوؤں کا بہت بڑا تیرتھ تھا، یہی کیا، جن مندروں کو سازش کا گہورا پایا، انہیں منہدم کر کے مسجد تغمیر کر دی اور جہال سازشیں نہیں ہوتی تھیں، صرف پوجا اور برستش کی جاتی، ان مندروں کی نہ صرف حفاظت کی بلکہ انہیں بیش بہا آ مدنی کی جا گیریں بھی دیں پروانے بھی عطا کئے۔

عالمگیر کا دربار خاص آ راستہ ہے، خدام بارگاہ ادب سے سر جھکائے کھڑے
ہیں، اعیان واشراف، وزراء اور قاضی شہرمؤ دب موجود ہیں، افسران فوج اور حکام والا
مقام بھی تشریف فرما ہیں اس مجمع میں خانِ جہاں بھی ہے جودلا وری میں بکتا، اور سپہ گری
کے فنون میں بگادتھا، عالمگیرائے خاص طور پرعزیز رکھتا تھا، اس نے خان جہان کومخاطب
کیااورکھا؟

'' ہندوستان پرمسلمانوں کی حکومت کا سلسلہ سی سوسال ہے! '' بیجاارشاد ہواجہاں بیاہ!''

‹ دلیکن مسلمانوں نے مسلمان بن کرحکومت نہیں کی ،مسلمان رہ کر

آ داب فرمانروا کی نہیں ادا کیے۔''

''بجاارشادظل الهي!''

' د مسلمانوں نے مسلمان کی حیثیت سے اس ملک کو فتح کیا، جہاد کا

### عالمگير .....0....

نعرہ لگایا خاصانِ خدا ہے استمد اد کی ، اللہ اکبر کے زور پر آ گے بڑھےاور بڑھتے جلے گئے۔''

''جہاں پناہ کا ایک ایک لفظ سے ہے!''

''لیکن خان جہان ہم پوچھتے ہیں،اس ملک میں مسلمان تو نظر آتے ہیں مگراسلام بھی کہیں دکھائی دیتا ہے؟'' نہیں ظلِ الٰہی کہیں نہیں!

اور یمی ہماری سب سے بردی کمزوری ہے!

" درست، بچا!"

''ہم نے رواداری کامفہوم غلط سمجھا، ہم نے رواداری کامفہوم بیلیا کہخود بھی اسلام سے برگانہ ہوجا کیں۔ ''مگر جہال بناہ ہ۔۔۔۔۔۔

'' ہا<sup>ل کہو</sup>خان جہاں، کیا کہنا جا<u>ہ</u>تے ہوتم ؟''

''غلام بیرعرض کررہا تھا کہ آگز ہم واقعی اسلام سے برگانہ ہوتے تو عالی شان مسجدیں جہال ہے وشام خدائے رحمان ورحیم کا ذکر ہوتا ہے کہاں ہوتیں؟ بیخانقا ہیں جہاں شب وروزیا دِالی کا سلسلہ جاری رہتا ہے، کیسے عالم وجود میں ہمتیں؟ یہ مدرسے جہاں سے قال اللہ اور قال الرسول کے ترانے بلند ہوتے ہیں کیونکر قائم ہوتے کیا سیسے میں کاشوت نہیں ہے!''

''(مسکراکر)خان جہانتم جذبات کی رومیں بہہر ہے ہو!'' ''غلام سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہونو وہ معذرت خواہ ہے!''

" ( سنجیدگی کے ساتھ ) نہیں تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہتم نے کوئی غلطی نہیں کی ، '' ( سنجیدگی کے ساتھ ) نہیں تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہتم نے کوئی غلطی نہیں کی ،

لیکن تمہاراانداز فکرغلط ہے۔''

'' وه كيونكرظلِ الهي؟''

### عالمگير .....0....

وہ اس طرح کہتم نے صرف ایک پہلود یکھاہے۔ دوسرا یکسرنظرانداز کر گئے۔'' '' دوسرا پہلوکیا ہے ظلِ الہی؟''

'' وہ دوسرا پہلو بیہ ہے کہ گومسجدیں ، خانقا ہیں اور مدرسے موجود ہیں ،لیکن جن مسلمانوں نے بیسب کچھ کیا ہے اور وہ بھی تو بہت کچھ کرتے رہے ہیں۔۔۔۔۔

"جہاں پناہ۔۔۔۔۔

وہ اپنی انفرادیت گم کر چکے ہیں وہ غیر مسلموں کے رسم ورواج اور شعا کر سے متاثر ہو چکے ہیں، ان کی تہذیب صاف اور بے داغ تھی، لیکن اب اس پر ہندو تہذیب سے اثر پذیری کے دھے اور داغ پڑ چکے ہیں۔۔۔۔۔ تم اس بات سے انکار کر سکتے ہو!''

نہیں جہاں پناہ؟

یہ جشن نوروز کیا ہے؟ کیا یہ کوئی اسلامی جشن ہے؟ ہرگزنہیں جہاں پناہ!

كياس ي بوئ شكر بيس آتى؟

در بارشابی کے آ داب، بھی ان پرغور کیاتم نے؟

کیاریجی غیراسلامی ہیں جہاں پناہ؟

ہاں قطعاً؟ با دشاہ ، خدائبیں ہوتا۔۔۔۔۔۔ ر

لیکن خداوند تو ہوتا ہے!

نہیں وہ بھی ایک آ دمی ہوتا ہے، گراسے بحدہ کیوں کیا جائے؟ اس کے سامنے رکوع کی طرح کیوں جھ کا جائے؟۔۔۔۔۔ کیاالسلام علیم نہیں کہا جاسکتا آ تکھوں میں آئی تھیں ڈال کر؟

جہال پناہ\_\_\_\_\_

اگرشہنشاہِ دوعالم کے سامنےلوگ سربسجو دنہیں ہوتے تنے ،توان کے ایک جاکر

عالمگیر......

کمترین محی الدین عالمگیر کے سامنے ایسا کیوں کریں؟ لک سب

خان جہاں نے کوئی جوان ہیں دیا، پھے وقفہ کے بعد عالمگیرنے کہا۔

اور ریسونے جاندی کے برتن، ریسونے جاندی کے قلم دوات؟ کیا ری چیزی

اسلامی ہیں؟

انہیں اسلامی کون کہہ سکتا ہے؟ ان کی تو ممانعت وار دہوتی ہے؟ پھر ہمار ہے کل میں بیسب چیزیں کیوں ہیں؟

جہاں پناہ\_\_\_\_

کیا ہم تا ہے اور کانسی کے برتن میں کھا نانہیں کھا سکتے؟

(کرزکر)جہاں پناہ!

کیا ہم سادہ سے قلم سے مٹی کی دوات کا استعمال کر کے ہیں لکھ سکتے ؟ (اورزیادہ ہراساں ہوکر) جہاں بناہ!

ہم تھم دیتے ہیں کہ تمام غیر اسلامی آ داب فی الفور ختم کر دیئے

جانتين\_\_\_\_



### عالمگير.....٥

# عالمگيراورخان جهال!

دربار پرسنا ٹا جھایا ہوا تھا۔۔۔۔۔ایک عجیب طرح کی سراسیمگی اور دہشت! عالمگیر مذہبی آ دمی تو شروع ہی سے تھا، مگر وہ بادشاہ بھی تھا، اور بادشاہ کی حیثیت ہی سے اب تک چلنا جلا آ رہا تھا۔

مگرآج ؟\_\_\_\_\_

آج تواس كارنگ بى بدلا مواتھا!

اب تک بھی نہ اُس نے اس طُرح سوجا تھا نہ ایس بنیں کیں تھیں ، نہ اس طرح کا کوئی انقلا بی قدم اُٹھایا تھا ، آج بہلی مرتبہ اُس نے ایک نئی بات سوچی ، اور فوراً ہی اس پر عمل درآ مد کا تھم بھی دے دیا۔

عالمگیر کے چہرے پراس وفت بلا کی سنجیدگی طاری تھی، ابیا معلوم ہوتا تھاکسی گہری فکر میں غلطان و بیجان ہے،کو کی بہت ہی اہم بات سوچ رہاہے!

وه بھی خاموش تھااوراہل در ہار بھی!

دفعتة عالمكيرنےسراٹھايااوركہا\_

''خان جہاںتم اور نہ صرف تم بلکہ جملہ حاضرین دربارس کیں اوراچھی طرح گرہ میں باندھ لیس کہ آگرہ میں ہر کرنا ہے، تو میں باندھ لیس کہ اگر اس ملک میں عزت، وقاراور شان وشکوہ کی زندگی ہمیں بسر کرنا ہے، تو اس کی صورت صرف بیہ ہے کہ اپنے اسلام کی ندامت کا اظہار نہ کریں۔ بلکہ گردن اُونچی کر کفخر سے اپنے مسلمان ہونے کا اعتراف کریں!

قاضی شہر سے صبط نہ ہوسکا بیتا باندا بنی جگہ سے اُٹھے، اور بے ساختہ فر مایا۔ سجان اللہ، جزاک اللہ، خدا آپ کومل کی تو فیق دے۔

### عالمگیر ۵۱۰۰۰۰۰۰۰۰

ً عالمگیرنے تحسین آمیزنظروں سے قاضی صاحب کی طرف دیکھااور زیرلب تبہم <sup>آ</sup> ہاتھ فرمایا:

خداا گرعمل کی تو فیق نددیتا تو پیر جذبہ بھی مجھ گنہگار کے دل میں نہ پیدا کرتا۔
ہم اگر مسلمان بن کر یہاں رہنا چاہتے ہیں مسلمانوں کی طرح حکومت کرنا
چاہتے ہیں،مسلمان بن کرعزت اور وقار کے متمنی ہیں تو اس کے پیمعنی نہیں ہیں کہ ہم دوسروں کو مذہبی آزادی نہیں دیتے۔

خان جہال نے مؤ دب اور دست بستہ عرض کیا۔

بے شک آج تک کسی غیرمسلم کو بیرشکایت نہیں ہوئی کہاس کی مذہبی آزادی سلب کرلی گئی ہے۔

اورنههوگ\_\_\_\_!بنیسهوگی

اس کے بیہ معنی بھی نہیں ہیں کہ ہم مفقرح اور زیر دست قوم کے ساتھ انصاف رواداری اور عالی ظرفی کابر تاؤ بھی نہیں کریں گے۔

بجا ارشاد ہواظلِ الٰہی ، آج تک جہاں بناہ کے منصفانہ دربار ہے کوئی مظلوم انصاف ہے محروم نہیں رہا\_\_\_\_

نەرىپىگا!

ہر مذہب کے ساتھ روا دارانہ اور فیاضانہ برتا و کیا گیا۔

بيسلسله برابرجاري رہےگا۔

بیشک جاری رہےگا۔

اور اس کے بیمعنی بھی نہیں ہیں کہ مفتوح اور زیر دست قوم کی صلاحیتوں اور قابلیتوں کو ملاحیتوں اور قابلیتوں کو اکست کا موقع نہیں دیا جائے گا۔اسے در باری مناصب اور سر کاری ملازمتوں سے محروم کر دیا جائے گا۔

بےشک، بےشک سے شک سے کسی میں پیجرائت نہیں کہالی ناروا اور غلط

| 기계 아이 아이에게 가게 하는 말 |       |           |        | 불러입니다. 경기에게 교하다 | [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] [[10] |
|--------------------|-------|-----------|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VAL VAL VAL        | 0 0 3 | V a l m   | ati h  | 200             | not com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| VV VV VV . I       | u b a | n a i iii | ati. D | 1045            | pot.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

عالمگير .....٥....

یے سنگھ کی وفاداری، جاں نثاری اور خلوصِ بے ریا کی ہمارے دل میں عظمت ہے ہمیں اس پراتناہی اعتماد ہے جتنا خودا بنی ذات پر!

۔ اور بھی بھی اس پر ہم جیسے غلا مانِ غلام رشک میں بھی مبتلا وجاتے ہیں۔

(مسکراتے ہوئے)تمہارابدرشک بھی قابل قدر ہے۔

بندہ نوازی ہے جہاں پناہ کی!

اعلیٰ سرکاری ملازمتیں اور کلیدی عہد ہے بھی ہم نے غیر مسلموں کو دینے میں مبھی تامل نہیں کیا۔

اگر وہ حکومت کے وفا دار ہیں تو حکومت ان کی عزت افزائی اور قدرشنای پر رہے۔

جہاں پناہ نے درست اور بجاار شادفر مایا!

کیکن ان تمام ہاتوں کے ہاوجود ہمارا رہ فیصلہ اٹل ہے کہ اب ہندوستان پر حکومت محی الدین اور نگ عالمگیر کی نہیں اسلام کی ہوگی ؟

بے شک ایسائی ہونا جا ہے ،ضرورایسا ہونا جا ہے۔ ہاں میہوگا۔

ہاں کہوکیا کہنا جا ہتے ہوتم ؟

عالمگير .....0.....

کیااس طرح شورشوں اور بعناوتوں میں اضافہ ہیں ہوجائے گا؟ کیااضافہ ہوانہیں ہے؟ ہواہے جہاں پناہ کیکن اب اور بڑھ جائے گا۔ کیوں؟ کس لئے؟

جب رعایا میہ مجھ لے گی کہ اس پر اسلام کی حکومت ہوگی اور وہ چونکے گی ، اس میں بغاوت اور سرکشی کا جذبہ بیدا ہوگا ، وہ ہندوحکومت قائم کرنے کے خواب دیکھنے لگیس گی۔

خان جہاںتم دورتک نہیں دیکھتے!

جہاں پناہ\_\_\_\_\_

لیکن اب زیاده بیں!

کیاجہاں پناہ کاخیال ہے\_\_\_\_

ہماراخیال جہیں یقین ہے کہ شور شوں اور بغاوتوں میں اضافہ اس لئے ہواہے کہ ہندو حکومت قائم کرنے مسلم حکومت اور مسلمان قوم کونیست و نابود کرنے کا جوخواب عرصهٔ دراز سے دیکھا جارہا تھا، اب اسے عمل میں لانے کی تدبیریں شروع ہوگئی میں

جہال پناہ کیار واقعہ ہے؟

### عالمگير .....٥.....

ہالے\_\_\_\_\_بالکا صحیح اور درست واقعہ،اور ہم تمہیں ایک اور بات نہ بتا کیں؟

ارشاد ظل البي؟

اگرہم این اباوا جداد کے نقشِ قدم پر چلتے بعنی مسلمان بن کر حکومت نہ کرتے ، اسلام کی خدمت قائم کرنے کی جدوجہد نہ کرتے تو بھی وہی ہوتا جو آج ہو رہا

یعنی شورشیں اور بغاوتیں جڑ پکڑتی رہتیں؟

تو بھی یہی ہوتاجہاں پناہ!

ہاں خان جہاں پھر بھی یہی ہوتا!۔۔۔۔۔اس کے کہ شہنشاہ اکبر، بے انتہا روادار، فراخ دل اور بلند حوصلہ ہونے کے باوجود بہر حال مسلمان تھے، اور بیلوگ مسلمان کا وجود کسی طرح بھی برداشت نہیں کر سکتے نہ جلال الدین اکبر کے روپ میں، نہ محی الدین عالمگیر کی صورت شکل میں، اکبر کے زمانے میں ان کی تیاریاں مکمل نہیں ہوئی تھیں، عالمگیر کے زمانے میں وہ تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔۔۔ کیاتم سیوا جی کوایک فرد واحد کی بغاوت اور شورش ہجھتے ہو؟

جہاں پناہ۔۔۔۔۔

نہیں وہ اکیلانہیں ہے اس کے پشت پناہ بہت ہیں لیکن انجی و بھی بدان میں نہیں آ ئے ہیں ہنتظر ہیں بہتر حالات کے!

بیہ باتیں ہورہی تھیں کہ شاہی مخبر حاضر ہوا۔ اور اس نے اطلاع دی کہ سیواجی

عالمگير .....0......25

نے شہر سورت پر جو بندرگاہ کے طور پر استعال ہوتا ہے اور جہاں سے حاجیوں کے قافلے جاز جاتے ہیں زبر دست حملہ کیا اور قتلِ عام کر کے بہت سے مردوں اور عورتوں کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گیا۔



## عالمگیر.....0.....

## سورت برسيوا جي کاحمله

عالمگیری نگاہ میں سورت کوا کیے طرح کا نقدس حاصل تھا۔ یہاں سے زائر وں اور حاجیوں کے قافلے دیارِ حبیب علیصی اور سرز مین حجاز کی طرف کسب سعادت ورحمت کیلئے جاتے تھے۔

حاجیوں کی خاطر مدارت کا اہتمام حکومت کی طرف سے ہوتا تھا اور انہیں ذرا بھی تکلیف نہیں پہنچنے دی جاتی تھی۔

خود عالمگیر بھی ایک عرصہ ہے جج کا ارادہ کر رہا تھا اور ای بندرگاہ ہے روانہ ہونے والنہ ہونے والنہ ہونے والنہ ہونے والنہ ہونے والاتھا،لیکن ہرسال بیارادہ نئ نئ شورشوں اور بغاوتوں کے باعث ملتوی کر دینا پڑتا تھا،اورخدا کے بھروسہ برآئندہ سال کی نبیت کرلی جاتی تھی۔

سورت برسیواجی کی تاخت و تاراح کی خبرس کرعالمگیر کارنگ رخ بدل گیاوه بار بارپهلو بدلتا تھا،اورخوں خوارنظروں سے درود بوار کو تکتا تھا۔

عالمگیر کا غصہ اہل در بار نے بار ہاد یکھا تھالیکن آج کی برہمی اور آشفتگی کا رنگ ہی کچھاور تھا۔

برشخض سہا ہوااور دیکا ہواا پی جگہ پر کھڑا تھا۔

و کی کھے اب کیا ہوتا ہے؟

دیکھیںشہنشاہ والا جاہ اب کیا فرمان صادر کرتے ہیں؟

کیجھ دیر تک عالمگیر خاموش رہا بھراس نے بلنداور گونجی ہوئی آ واز کے ساتھ کہا۔ وسکا سے ساتھ کی اور کا ایسان کا کا سات

ج سنگھ کے اسر کیاجائے!

آن کی آن میں ہے سنگھ سے عالمگیر کا معتمد اور منہ چڑھا سالار، اور

\_حاضر دربار ہو گیا۔

ہے سنگھ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ عالمگیر برہم ہے اوراس درجہ برہم ہے وه طلی کا فر مان سُن کرخوش خوش حاضر ہوا، پہلے تو حاضرین در بار کارنگ دیکھیروہ چونکا، پھر اس کی نگاہ اینے آتا ہے ولی نعمت برگئی اور مید مکھے کرحواس باختہ ہو گیا کہ وفور غصیسے شہنشاہ کا چېره گلنار بهور باتھا۔

دل ہی دل میں وہ سوینے لگا۔

كيا كوئى نياحاد نثدرونما ہوا؟

مستهیں ہے سے سی نئی شورش یا بعثاوت کی اطلاع آئی ؟

آخرماجراكياب؟

يبى سوچتے وہ أييے شہنشاہ كے سامنے پہنچاا در آ داب بجالا كر گويا ہواغلام حاضر ہے! شہنشاہ نے اس پر ایک نظر ڈالی پھر فر مایا!

ارشاد جهال پناه!

سیواجی کے حوصلے اب بہت بلند ہو گئے ہیں!

غلام اس کی سرکونی کیلئے کافی ہے، صرف فرمان سلطانی کی دریہ میرے سوار اس کی سرز مین کوروند ڈلیں گے ،میری تلواراس کا خون چوس لے گی ، وہ میر ہے سامنے ہیں

کیکن ہے سنگھ سیوا جی تنہانہیں ہے، تنہا ہوتا تو سورت کی بندرگاہ پرحملہ کرنے کی

سورت کی بندرگاه پر جہاں پناه؟

ہاں وہاں۔۔۔۔جہاں سے حجاج کے قافے سرز مین حجاز کا رُخ کرتے

### عالمگير .....٥..... 28

ہے شک، ہے ادبی، گتاخی اور سرکشی کی بیدا تنہا ہے، اسے قرار واقعی سزاملنی حیاہئے،اورغلام کا نہایت ادب کے ساتھ اصرار ہے کہ اس کی سرکو بی کیلئے غلام کو مامور کیا جائے۔

جِسُّه \_\_\_\_

جہاں بناہ، ہے سنگھ کی تلوارسیوا جی کا خون چائے کیلئے مجل رہی ہے وہ جہاں کہیں بھی ہوگا بیتلوار برق غضب بن کراس کے سر پرگرے گی،اوراُسے تن سے جدا کر دے گی۔

ليكن ہے سنگھ \_\_\_\_\_

شاید جہال پناہ فرمانا جا ہتے ہیں کہ وہ اکیلائہیں ہے \_\_\_\_\_؟ ال حسنگا ہم نہم کن میں میں مد

ہاں ہے سنگھ ہم بہی کہنا جائے ہیں۔

کوئی مضا نقرنبیں اس کے ساتھ ساری دنیا ہوتو بھی وہ ہے سنگھ کے ہاتھ سے

نہیں نچ سکتا، اب اس کی موت آ گئی ہے۔ سنگھ تیر قضابن کراس جگہ بہنچے گا۔

جہاں میالٹیرا روپوش ہوگا۔۔۔۔۔لیکن جہاں پناہ وہ کون ہیں اس کے

سأتقى؟

ہم ان کے نام ہیں جانے لیکن قومیت سے واقف ہیں۔ جہال بناہ نام ہیں جانے لیکن ان کے قومیت سے واقف ہیں؟

مان حسنگه مان حسنگه

توارشاد ہوان کی قومیت کیا ہے؟

وہی جوسیواجی کی ہے۔

لعني العني المبندو!

ہاں ہے۔ شکھے۔

عالگير.....0.....

کیا جہاں پناہ کا مقصد رہے کہ سیوا جی کی پشت پناہی ہندوعوام کی طرف ہے۔ رہی ہے۔

مندوعوام کی طرف ہے ہیں وہ تو شاہ پرست ہیں، اُن کی وفا داری شک وشبہ اللہ

<u>ے بالاتر ہے ۔۔۔۔</u>

?\_\_\_\_\_?

وه عوام نہیں خواص ہیں۔

· خواص کے ہماں پناہ؟

بال نيجسنگھ!

کیکن وہ کون ہوسکتے ہیں۔۔۔۔۔؟ کیا جواڑے؟ کیا بڑے بڑے زمیندار؟ کیا ہندور یاستیں؟ کیا مندروں کے مہنت اور پجاری؟ کیا پنڈت اور سادھو؟ کیا ساہوکاراور تاجر؟

ہال ہے ہیں۔خواہ کچھ خواہ سب!

ہوں گے، ہونے دیجئے۔

ہاں ہم نے مطے کرلیا ہے کہ مقابلہ کیا جائے۔

بےشک مقابلہ ہوگا!

كياتم جانے كوتيار ہو؟

جہاں بناہ کے مقابلہ میں بین غلام عزت اور ناموں کا دعویٰ نہیں کرسکتا لیکن بیہ ضرور کرسکتا ہے کہ غلام کی وفا داری پراس سے بردی کوئی ضرب آج تک نہیں لگی تھی جوآج گئی ہے اور بیضرب کسی غیر نے نہیں کسی وشمن نے نہیں ، آقائے ولی نعمت نے جہاں پناہ نے بہنچائی ہے؟

(مسكراكر)خفا موگئے ہے شكھ؟ ل

عالمگیر ۵0۰۰۰۰۰۰۰۰

بیتاب، بیمجال بیطافت نہیں مجھے۔۔۔۔ کیکن جہاں پناہ غلام بیمرض کئے بغیر بھی نہیں رہ سکتا کہ اس کے دل سے خون شبک رہاہے۔ لیکن کیوں جے سنگھ۔ہم نے تہ ہمیں تو سیح نہیں کہا؟

جہاں پناہ کا بیسوال کیاتم جانے کو تیار ہو؟ ایک تیرتھا جو دل پر آ کرلگا اور وہ اب

تک چھیا ہواہے!

لىكىن كيول ييسنگھ؟

کیا ہے۔ سنگھ کی آج تک کی زندگی آقا کی وفا داری کے سوا کچھاور رہی ہے؟ کیا ہے۔ سنگھ نے اپنے ہم قوموں سے اپنے بادشاہ کیلئے لڑنے میں ایک بل کا بھی تامل کیا ہے؟ ہم شاہ پرست لوگ اپناسب کچھ بادشاہ کو بیجھتے ہیں، خدا کے بعدا سی کا ورجہ مانتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہے ہمیشہ اپنے شہنشاہ کے بسینہ پرخون بہانے کو تیار رہا، اور آج اس سے سوال کیا جارہا ہے کیا

یہ وہی ہے سنگھ ہے جوراجیوتانے کے مشہور یاست ہے پورکافر مال رواتھا ہے سنگھ کا قلعہ سلم تہذیب کی پوری عکاس کے ساتھ آج بھی موجود ہے اوراس قلعہ کے ایک گوشہ میں ایک چھوٹی مسجد بھی ہے سنگھ کی بنائی ہوئی موجود ہے ہیں نے اس قلعہ کواوراس مسجد کو بہ چشم خودد یکھا ہے۔

رئيس احمد جعفري

تم جانے کو تیار ہو؟ جہاں پناہ کیا اس سے بڑھ کر ہے سنگھ کی وفا دِاری، جاں نثاری اور آ قابرتی کی کوئی تو بین ہوسکتی ہے؟

ہے۔ تھوں سے آنسوجاری ہوگئے، وہ اپنے آقا کے قدموں پر گر پڑا عالمگیرنے اُسے اُٹھا کر گلے لگایا،اور خان جہاں سے کہا، میہم جے تگھ کے سپر دکی جاتی ہے۔

عامگیر .....0....

پھر جے سنگھ جب شاد ماں اور کا مراں رخصت ہوگیا تو شہنشاہ نے خان جہاں پر
ایک نظر ڈ الی اور سنگراتے ہوئے فر مایا۔
دیکھاتم نے خان جہاں؟
اس نے دست بستہ عرض کیا۔
اس نے دست بستہ عرض کیا۔
جسنگھ کی وفا داری ہم سب کیلئے ایک سبق آ موز مثال ہے۔



عالمگیر.....0....32

## مبدان جنگ کی طرف.

جے سنگھ داقعی عجیب وغریب خصائص کا آ دمی تھا! مذہب اورعقید ہے کا جہاں تک تعلق تھا وہ پکااور کٹر ہندوتھا۔ لیکن اس میں انسانیت، دوستی، شرافتِ نفس، عالی ظرفی، وفا داری اور آ قاپر ستی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھراہوا تھا۔

مخل شہنشاہوں نے بہت سے راجواڑوں اور ریاستوں کے فرمازواؤں پر احسانات کئے تھے، انہیں کہیں سے کہیں پہنچادیا تھا، خوداس کی قوت وعظمت میں اضافہ کا سبب بینے تھے، لیکن ان میں سے اکثر ابن الوقت تھے۔ بیہ طاقت دوست تھے، جس نے سبر پرتاج شہر یاری رکھا بیاس کے سامنے سربیجو دہو گئے۔ جس نے اورنگ شہی پر قدم رکھا، سربرتاج شہر یاری رکھا بیاس کے سامنے سربیجو دہو گئے۔ جس نے اورنگ شہی پر قدم روپ بیاس کے قدموں سے لیٹ گئے، در حقیقت ان کا نہ کوئی دین تھا نہ ایمان، بیصرف روپ کے پرستار تھے، قوت اور طاقت پر ان کا اایمان، زور اور دبد بدان کا دین تھا جو طاقت ور نہیں کے پرستار تھے، قوت اور طاقت پر ان کا ایمان، زور اور دبد بدان کا دین تھا جو طاقت ور نہیں ہے۔ اور ہو فی ہو، اور جو طاقت ور نہیں ہے۔ اسے بغیر کی خطا اور قصور کے بھی یہ پامال کرنے اور ہدفی ہی نے یہ در کھا تھا کہ مغلیہ ہے اسے بغیر کی خطا اور قصور کے بھی یہ پیامال کرنے اور ہدفی تھا، اور خود اس کے ساتھ فا ندان نے اس کے آباو اجداد کے ساتھ کیا سلوک کر رکھا تھا، اور خود اس کے ساتھ موجودہ شہنشاہ کا برتاؤ کیسا ہے؟ یہی چیز تھی جس نے اُسے شیخ معن میں آتا پرست بنادیا تھا، وہ دو ذیا کی ہر چیز سے حی کہ زن وفر زند تک سے دست بردار ہوسکا تھا، لیکن اپنے آتا کا دامن چھوڑ دے سنامکن تھا!

جے سنگھ جتنا بڑا سپاہی تھا اتنا ہی بڑا موقعہ شناس ، دور بین اور بدّ بربھی تھا ، اس

### عالمگیر.....٥....33

نے بہت سے معرکے سرکئے تھے۔اور بڑے بڑے کارنا ہے انجام دیئے تھے، ہر معرکہ پر
اس نے اپنے آقاسے خراج تحسین وصول کے کیا تھا،اور ہر کارنا مہ پراُس نے دشمنوں تک
سے دادحاصل کی تھی، وہ صاف دل، صاف طبع اور صاف مزاج شخص تھا، کھر ا،اور بیباک،
آج اُس نے اپنے آقا کے سامنے جتنی باتیں کرلی تھیں، ایک معمولی در باری سے لے کر
خان جہال تک کسی میں ہمت نہ تھی کہ آتش خو، شعلہ مزاج اور آشفنہ طبع شہنشاہ کے سامنے
یول صاف اور برملا اپنے جذبات و تاثر ات کا اظہار کرسکتا۔ یہ اسی میں ہمت تھی، وہی اور
صرف وہی یہ کرسکتا تھا۔

جب اس کی آنگھول سے آنسو بہنے گئے تھے اور جب عالمگیر نے اس سے
معذرت کی تھی، اور جب وہ بے ساختہ اس کے قدموں پر گر پڑا تھا، تو اس بیس ریا کاری اور
تضنع کو ذرا بھی دخل نہ تھا، واقعی وہ اپنی وفا داری کی اس تو بین پر تلملا گیا تھا کہ جب جان
دینے اور لینے کا وقت آئے ۔۔۔۔۔ خواہ کسی کے مقابلہ میں ۔۔۔ تو اس سے
پوچھا جا تا کیا تم تیار ہو؟ اور جب عالمگیر نے اس کے جذبات کو سچے طور پر سجھتے ہوئے، اس
سے معذرت کی تھی تو اپنے آتا کو اس سے زیادہ پچھا ور کہتے نہیں دیکھ سکتا تھا، وہ سپے دل
سے اس کے قدموں پر گر پڑا، پھر جب عالمگیر نے خود اپنے ہاتھ سے اُسے اُٹھایا، اور سینہ
سے لگایا، اور سیوا جی کی مہم اس کے نام کھنے کا فرمان صادر کیا، تو اس کی مسر سے اور نشاط و
سے لگایا، اور سیوا جی کی مہم اس کے نام کھنے کا فرمان صادر کیا، تو اس کی مسر سے اور نشاط و
سے رکا اندازہ کر نامشکل تھا۔۔۔۔۔ کلاہ گوشندہ بھان بہ آفتاب رسید!

آ قائے ولی نعمت کے پاس سے خوش خوش سے جیسے بہت بڑا منصب اوراعزاز لے کرآ یا ہو۔۔۔۔۔ وہ اپنے کیمپ میں پہنچا آتے ہی اس نے اپنے دست راست رام لال کو بلایا اور سرخوشی کے عالم میں اس سے کہا،
راست رام لال تیار ہوجاؤ۔۔۔۔۔۔ فوراً تیار ہوجاؤ!

رام لال کے علم میں کوئی الی مہم نہیں تھی جس پر شہنشاہ جارہے ہوں ، یا ہے سنگھ جانے والا ہواس فرمائش سے وہ چونک سما گیا، اس لئے اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے

### عالمگير .....٥....٥

دریافت کیا۔

کہاں چلناہےراجہ رایاں؟ ہے چندنے کہا،

ہم شکارکوجارہے ہیں کیاتم ہمارے ساتھ ہیں چلو گے؟ وہ کچھسوجتا ہوا گویا ہوا!

آ پ جہاں جا ئیں گے میں ساتھ ساتھ رہوں گا،خواہ شکار کا موقع ہو یا جنگ کا،
لیکن سوال ہیہ ہے کہ شکار کا بیکون ساموسم ہے؟ \_\_\_\_\_\_ کہاں کا ارادہ ہے؟ کہاں
جائیں گے آپشکار کرنے؟

جے سنگھنے جیسے اس کی ریہ باتنیں سنی ہی نہیں ،اسی سرخوش کے عالم میں بولا! دکن\_\_\_\_\_

رام لال نے سرایا جبرت بن کراُ سے دیکھا،اور پھرمتفکرانہ لہجہ میں یو چھا،
دکن کے سے آپ دکن شکار کرنے جارہے ہیں؟
جے سنگھ بیننے لگا،اس نے کہا!

ہاں میرے دوست ہمیں وہیں جانا ہے۔

رام لال اب تک صورت احوال کا مجمح اندازه نه کرسکانها، اس نے بھرسوال کیا۔ لیکن آپشکار کرنے دکن جا کیں گے؟۔۔۔۔۔۔اتن دور؟ جے سنگھ نے اسی انداز میں جواب دے۔

میرے بھائی میرے دوست، میرے ساتھی، شکار کیلئے وقت اور جگہ کا تعین شکار کیلئے وقت اور جگہ کا تعین شکاری نہیں کرتا۔ جہال اچھا اور حسب دل خواہ شکار ملے، وہ تمام کٹھنا ئیوں اور راستے کی صعوبتوں کو نظر انداز کرتا ہوا، بے سان و گمان بل پڑتا ہے اور اس وقت تک وم نہیں لیتا جب تک اینے شکار کونہ یا لے

رام لال نے بچھ جھکتے ہوئے، اس کئے کہ بار بارسوال کرتے ہوئے وہ ڈرتا

عالمگیر .....٥....

تجفى تقاء يو حيفا!

کنین وہ ایبا کون سا شکار ہے جو صرف دکن ہی میں مل سکتا ہے، یہال نہیں مل سکتا ہے، یہال نہیں مل سکتا ہے۔ یہال نہیں مل سکتا ہے۔ آج تو پچھ بجیب ہی بات من رہا ہوں دور دراز مقامات سے شکار کے رسیا یہاں آتے ہیں، اور آپ دکن جار ہے ہیں۔ بھلا کس طرح جیرت نہ ہور اجد صاحب؟ سرگوشی کے انداز میں جے سگھ نے رام لال کے کان کے پاس منہ لے جا کر کہا! وہ شکار صرف دکن ہی میں مل سکتا ہے۔ وہ شکار صرف دکن ہی میں مل سکتا ہے۔ رام لال نے بے اعتباری کی نظروں سے اُسے دیکھا، مگر زبان سے پچھ نہ کہا۔ جے سگھ نے پھراس کے کان کے پاس منہ لے جا کر کہا!

اس کانام ہے سیواجی

بےساختہ رام لال نے یہی لفظ دوہرایا۔

سيواجي\_\_\_\_؟

جِستُه نے کہا!

ہاں\_\_\_\_\_ کیکن اب دریر نہ کرو منہ اندھیرے ہم روانہ ہو جانا جا ہے

יטַ-



www.iqbalkalmati.blogspot.com

عالمگیر.....٥....36





عشق ازیس بسیار کروست کند

عالمگير.....0....

# جهروكا

قصرِشاہی کے ایک شانداراور بیش قیمت ساز دسامان ہے آ راستہ پیراستہ کمرے میں عالمگیر کالختِ جگر اور نظر شہراد ہ عظیم بیٹھا ہوا ہے، چہرے پرتفکر کے آثار طاری ہیں، میں عالمگیر کالختِ جگراور نظر شہرادہ عظیم بیٹھا ہوا ہے، چہرے پرتفکر کے آثار طاری ہیں، مسی گہری سوچ میں ہے اور بالکل خاموش،

شنرادہ عظیم عالمگیر کا چھوٹا بیٹا تھا، حکومت کی ذمہ داریوں میں ابھی اُسے شریک نہیں کیا گیا تھا، اس کے شب وروز راحت و تعم کی زندگی میں بسر ہور ہے تھے، بھی سیر و شکار میں بھی مجلس آ رائی میں۔

وه زنده دل اورخوش مزاج شخص تھا۔

یمی وجدهی کدلوگ اس سے مرعوب کم تھے محبت زیادہ کرتے تھے۔

کیکن اس وفت خلافتِ معمول وہ خاموش اور افسر دہ نظر آر ہاتھا جیسے کسی گہری فکر میں مستغرق ہو، اتنے میں کل ایک باندی گل اندام مسکر آتی بجلیاں گراتی ، دیے پاؤں حاضر ہوئی ، شنرادے نے نظراُ تھا کراُ سے دیکھا اور یو جھا۔

کیول آئی ہوگل اندام؟ ومسکراتی ہوئی بولی!

شنرادهٔ دالا جاه کی خیروعا فیت دریافت کرنے۔

ا چھاہوں۔

(مسكراكر)بس صرف الجھے ہيں!

تههاری چالا کی اور طراری کی میر باتیں ہمیں اس وقت گراں گذرر ہی ہیں۔

عالمگیر .....0....38

کیوں عالی جاہ؟

اس کے کہ ہمارادل رنجورے!

آپ کادل رنجور ہے؟ ۔۔۔۔۔۔ بیس کیاس رہی ہوں؟ آپ رنجور ہو سکتے

ہیں تواس دنیا میں خوش ہونے کاحق کیے ہے۔۔۔۔؟

ہمارےسواسپ کو؟

ىيەندكىتے!

کیوں کیا بیغلط ہے؟

ہاں والا جاہ بیغلط ہے؟ ۔۔۔۔۔کل کار ہنے والا ہر فرد آپ سے محبت کرتا

ہے، آپ برجان جھڑ کتاہے،لوگوں کوخوفز دہ کر دینا آسان ہے کیکن ان کی محبت جیت لینا

مشكل ہے، آپ ان قسمت كے دهنی لوگوں میں جودل جیت لیتے ہیں دل!

ممس کا دل؟

جس كاجائة!

ىيتمهاراحسن ظن ہے!

حسنِ ظن کیول ہے؟ ۔۔۔۔۔ بتائے کوئی ایسا بھی ہے، جوآپ سے محبت نہ

کرتا ہو؟

اسے تتلیم کرتا ہوں کہ کل کے لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں عوام کوابھی تک مجھ سے محبت کرتے ہیں عوام کوابھی تک مجھ سے سروکارنہیں پڑا، نہ وہ مجھ سے واقف ہیں، نہ میں ان سے، لیکن گل اندام بیر محبت تو دوسری طرح کی ہے۔

دوسری طرح کی محبت؟

ہاں گل اندام!

كيامحبت كى بھى قىتمىيں ہوتى ہيں شنراد ، والا جاہ! سرند

ہاں کیوں نہیں ہوتیں!

عالمگیر ۵۹۰۰۰۰۰۰۰۰

ہوتی ہوں گی میں نہیں جانتی ، مجھے ہیں معلوم!

بھولی نہ بنو، تم سب کچھ جانتی ہو، اڑتی چڑیا بہچان لیتی ہو، تم آسان کی خبریں اسکتی ہو، اور اس وقت اتنی بھولی اور ناوان بنی ہوئی ہو کہ ریہ بیں جانتیں کہ محبت کس کس طرح کی ہوتی ہے؟

سيجشنرادهٔ والاجاه ميننېيں جانتي۔

حھوٹ بولتی ہوتم ،

آب كہتے ہيں تو مان ليتي ہول ورنه جھوٹ بولنے كى ضرورت نتھى مجھےاس

ونت .

کیا جومحبت تمہیں اپنی بہن سے ہے، بھائی سے ہے، مال سے ہے، باپ سے ہے۔ ہے دلیمی ہی آصف خال سے بھی ہے؟

(شرماكر)ان كانام كيون ليت بين آپ؟

(زبرلب تبسم کے ساتھ) کیوں''ان''کانام لیناجرم ہے؟ کیاتم آصف خال کو

تهين جاهتيں؟

کیوں نہیں جا ہتی؟ جا ہتی ہوں! اورآ صف خال تمہیں نہیں جا ہتا؟

دل كا حال خدا كے سواكون جان سكتا ہے، ويسے دعوے تو بروے برے ہیں۔

اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آصف خال کے دعوے جھوٹے نہیں ہے، وہ واقعی

سے دل سے جا ہتا ہے تہ ہیں ،مقرب خال سے تمہارے لئے لڑنے پر تیار ہو گیا تھا ،وہ تو کہو خیر گذاری جہاں بناہ کوان واقعات کی اطلاع ہو گئی اور انہوں نے آصف خال کے حق میں

فيصله كردياء\_\_\_\_\_ليكن بزااجها موتاا گرفيمله مقرب خال كے ق ميں ہوتا۔

جھاڑو پھرے اس کے منہ پر ہے وں؟

تم اس قابل تقيس!

### عالمگير .....٥....

آخراً ج مجھ پراتی عنایت کیوں ہورہی ہے؟ یوں تو بڑے دعوے ہیں لیکن تم سے ایک معمولی ساکام تک نہ ہوسکا۔ وہ کون ساکام ہے جو آپ نے کہا۔ اور میں نے نہیں کیا؟ بھلا ایسا ہوسکا

> > اور کہہ کیجئے، جو پچھ جی میں آئے۔ ورنہ میں اُسے زہر دے دوں گی؟ آصف خال سے کہوں گا کہ ہوشیار رہےتم سے؟ ورنہ میں اُسے زہر دے دوں گی؟

> > > ہاںتم سے بیکی بعید نہیں ہے!

بس تو ہوشیار کر دہنے اُسے ورنہ دافعی کی دن شربت میں زہر ہلا ہل گھول کر بھیج دول گی ، جہال ایک گھونٹ حلق سے اتر او ہال پھڑ پھڑ اکر دم نکلا! ارے ارے بیرتوا ہے ہونے دالا شو ہر کیلئے کہدر ہی ہے؟ آپ کہلوار ہے ہیں میں کہدر ہی ہوں!

جی سرکار ، قرمایئے! تم نے شو بھا کے بارے میں پھھیمیں بتایا ہمیں؟ كيابتاؤل اس كے بارے میں آپ كو؟ جو پچھنہیں معلوم ہو، جو پچھتم بتاسکتی ہو! جو پچھ مجھے معلوم ہو؟ جو پچھ میں بتاسکتی ہوں؟ بال س ربابول كبو! وہ مبتح تجردم اُتھتی ہےاور پُوجایات کرتی ہے؟ نہیں بوجایاٹ بالکل نہیں کرتی!

پھرنماز پڑھتی ہوگی؟ نہیں ابھی نماز بھی نہیں پڑھتی ،لیکن سکھر ہی ہے کہ کس طرح نماز پڑھی جاتی

> کیاوہ مسلمان ہوگئ ہے؟ مسلمان ہوجاتی تو کیائل بھر میں صرف مجھی کو بینجر معلوم ہوتی! اچھاخیر ۔۔۔۔۔۔سویر ہے گجردم اُٹھتی ہے، پھر؟ پھرمنہ ہاتھ دھوکر کتابیں لے کر بیٹھ جاتی ہے! کتابیں ؟۔۔۔۔۔؟

ہاں اس نے اچھی خاصی فارس سکھ لی ہے، اتنی پیاری زبان بولتی ہے کہ واہ واہ ۔۔۔۔۔وہ کیے اور مُنا کر ہے کوئی!

| عالمگیر٥                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بولتی ہوگی۔۔۔۔۔ پھراس کے بعد کیا کرتی ہے؟                                                                                                    |
| اس کے بعد کل میں جوذ مہداریاں اُسے سونی گئی ہیں، انہیں سرانجام دیتی ہے                                                                       |
| اوررات کو مجھے سے کہانی سنتے سنتے سوجاتی ہے؟                                                                                                 |
| جن بھوت کی کہانیاں سناتی ہوگی؟                                                                                                               |
| نہیں مجھے خود جن بھوُت سے ڈرلگتا ہے،ان کی کہانی کیاسناؤں گی بھلا؟                                                                            |
| پھر کیا سناتی ہو!                                                                                                                            |
| ایک شنراد ہے ہے شروع کرتی ہوں اور ایک را جکماری پرختم کردیتی ہوں۔                                                                            |
| ىيكىيا بات ہوئى ؟                                                                                                                            |
| ہاں ٹھیک ہی تو ہے ۔۔۔۔۔ایک شنرادے ایک راجکماری سے محبت کرتا                                                                                  |
| ہے، وہ بھی شاہزاد ہے کو جا ہتی ہے ۔۔۔۔۔                                                                                                      |
| کیاواقعی وہ را جکماری شاہزاد کے حیاہتی ہے؟                                                                                                   |
| ہاں مــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                    |
| اوه!                                                                                                                                         |
| دونوں محبت کرتے ہیں دل و جان سے ایک دوسرے پر فیدا ہیں،کیکن دونوں                                                                             |
| کے راستے میں ، ایک بہت بڑی ندی حائل ہے۔۔۔۔                                                                                                   |
| ن <i>دی</i> ؟                                                                                                                                |
| ہاں قوم، مذہب اور ساج کی ندی، اس ندی کو پار کرنا کسی کیلئے                                                                                   |
| مجھی آ سان نہیں ہے ۔۔۔۔۔                                                                                                                     |
| (ایک آ ہرد کے ساتھ) سے کہتی ہوگل اندام!پھرکیا ہوتا ہے؟<br>سرد سے ساتھ کہتی ہوگل اندام!                                                       |
| پھراس کے سواکیا ہوسکتا ہے کہ دونوں ایک ساتھ خود کئی کرلیں؟<br>سریس ساتھ ساتھ میں                         |
| میں سمجھ گیا گل اندام بیتم مجھے ستار ہی ہو!۔۔۔۔۔اگر تم نے یہی علاج<br>منظم میں مجھ گیا گل اندام میتم مجھے ستار ہی ہو!۔۔۔۔۔اگر تم نے یہی علاج |
| سوچاہے،تواطمینان رکھو، رہجی ہوسکتاہے، جی سے گذرجانا، جان دے دینا،مرجانا،محبت                                                                 |

| <b>43</b> 0 | عالمگير |
|-------------|---------|
|-------------|---------|

کے مذہب میں نہ گناہ ہے، نہ مشکل!

ا تنا تو میں بھی جانتی ہوں ۔۔۔۔۔ کیکن آپ بیکیا کہنے لگے؟

كيون؟ كياتم في سنانبين

مُن تولیالیکن آپ کس کیلئے کہدرہے ہیں؟

محبت كرنے والے شنرادے كيلتے!

کون ہے وہ شنرادہ؟ اس کا نام کیا ہے؟ کس دلیں کا ،کس ملک کار ہے والا ہے؟

میسب بوچھ کر کیا کروگی ،تمہارے لئے بس اتنا کافی ہے ، اُس نے جان دیدی جب گوہر مقصود نہ پاسکا، تو مرگیا ، جب وہ ندی نہ پار کرسکا ، جوساج ،قوم اور ند ہب کی اس کے داستے میں حائل تھی ، تو اس کیلئے اس کے سوااور چارہ کا ربھی کیا تھا؟

یہ باتیں تو پھے بھے بیارح کی کررہے ہیں آج آپ؟

تو کیا آپشو بھاسے محبت کرتے ہیں؟

تہیں،۔۔۔۔وہ تو نفرت کے قابل ہے، میں نفرت کرتا ہوں اس ہے؟ آپ شوبھا سے نفرت کرتے ہیں؟ کتنی سندر، کتنی من موہنی، کتنی پیاری لڑکی ہے

مھیک کہتی ہو، اور میری نفرت کی وجہ بھی یہی ہے! بعنی اس کی خوبصورتی ؟\_\_\_\_\_؟

ہاں اور کیا ؟۔۔۔۔۔۔اگروہ بدصورت ہوتی ،اگروہ من موہنی نہ ہوتی ،اگروہ من موہنی نہ ہوتی ،اگروہ جاتا کی ہوتی ہوتی ،اگروہ جاتا کی برائیاں ہوتیں تو میں اس سے محبت کرتا ،لیکن چونکہ اس میں بیری ہیں ،اس لئے نفرت کرتا ہوں۔

عالمگير .....٥....

آخ کیا ہوگیاہے آپ کوسر کار؟ جنون کہ سکتی ہوتم اسسے دیوائلی کہدلو!

کنیکن کیوں؟

کیا دیوانوں اور پاگلوں سے بیرسوال کیاجا تا ہے کہتم دیوانے کیوں ہو گئے؟ تم پر پاگل بن کا دورہ کیوں پڑا؟

آخراً پ صاف صاف کیوں نہیں کہددیتے کہ شوبھا سے محبت ہے آپ کو؟ اگر صاف صاف اقرار کرلوں تو کیا کرلوگ؟ اسے لاکر آپ کے قدموں میں گرادوں گی!

پهر جھوٹ \_\_\_\_\_؟

آج تک کتنے جھوٹ بولے ہیں میں نے آپ سے؟

کیکن میربات تو ضرور جھوٹ ہے!

كيے جانا آپ نے؟

میرادل کہدر ہاہے۔

وه خورجھوٹا ہے!

تم شو بھا كورام كرسكتى ہوگل اندام؟

کیوں نہیں کرسکتی جے۔۔۔۔وہ کون می ایسی پرستان کی پری اور جنت کی حور

-----اگروه تههیں ب

اگروہ تہمیں پرستان کی پری اور جنت کی حور نظر نہیں آتی تو اپنی آئی تو اپنی آئی تو او! اے واہ! اپنی آئی تھوڑ لوں؟ یہ بھی اچھی رہی ، مجھے اندھا کئے دے رہے

ين-----؟

پھر شلیم کرلو کہ وہ پرستان کی پری اور جنت کی حور ہے! مجھے تواس میں ایسی کوئی خاص بات نظر نہیں آتی!

| .blogspot.com                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عالمگیر٥عا                                                                                          |
| تتهمیں کیانظرا تاہے اس میں؟                                                                         |
| مرجه بهی نهیں ۔۔۔۔۔۔اس سے لا کھ درجہ میں اچھی ہوں!<br>جھانگی ہیں۔۔۔۔۔اس سے لا کھ درجہ میں اچھی ہوں! |
| ہاں۔۔۔۔۔ آصف خال کی نظر میں!                                                                        |
| اورآ پ کی نظر میں؟                                                                                  |
| <i></i>                                                                                             |
| اس د فعبرکہا تو کہااب نہ کہئے گا۔۔۔۔ میں کیوں ہوئی چڑیل؟                                            |
| پهرکيا هو؟                                                                                          |
| - أصف خال سے پوچھے!                                                                                 |
| وہ تو کیے گاگل اندام پرستان کی پری ہے!                                                              |
| تو کیا جھوٹ کیے گا؟                                                                                 |
| بالكل خصوب!                                                                                         |
| د تیکھتے میں اپنی تو بین زیادہ دیر تک برداشت نہیں کرسکتی!                                           |
| کنا کروگی ؟۔۔۔۔۔ کیا کرلوگی تم؟                                                                     |
| وه مورت جوشو بھا کے من مندر میں بسی ہوئی ہے، ابھی توڑ دوں گی جا                                     |
| مورت؟شوبھاکے مندر میں؟                                                                              |
| با <i>ن</i> ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                    |
| وه کس کی مورت ہے گل اندام؟                                                                          |
| جے وہ جا ہتی ہے!                                                                                    |
| کس کوچاہتی ہے وہ؟                                                                                   |
| ایک آ دمی کو!                                                                                       |
| کون ہے وہ آ دمی؟                                                                                    |
| مجھے اس کا نام نہیں یاد آرہا۔                                                                       |
|                                                                                                     |

عالمگير.....٥.....

کہاں کار ہنے والا ہے؟

اس پر بھی میں نے بھی غور نہیں کیا!

کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے وہ؟

لا چھر کر بتاؤں گی!

گل اندام تم بہت بے رحم ہو۔

یہی شو بھا بھی کہتی ہے!

وہ بھی تمہیں بے رحم ہتی ہے؟

اس لئے کہ بے رحم جو تھہری، آصف خاں سے پوچھے، وہ بھی یہی کہے گا!

کیا شو بھا سے ہمار ہے متعلق بھی با تیں ہوتی ہیں؟

کیا شو بھا سے ہمار ہے متعلق بھی با تیں ہوتی ہیں؟

آب ہی کی کیا نہ جانے کس کس کے متعلق با تیں ہوا کرتی ہیں؟

مساستم کی؟

یمی که ده موٹا بہت زیادہ ہے، وہ دبلا اتنا کیوں ہے؟ اس کا رنگ سرخ وسفید
کیوں ہے؟ اور وہ کالاکلوٹا کیوں ہے؟ وہ بہادر ہے، یہ بزدل ہے، وہ بہت زیادہ خوب
صورت ہے، وہ بے انتہا بدصورت ہے، ہم جب با تیں کرنے بیٹھتی ہیں تو بس اسی طرح کی
اول فول ایکا کرتی ہیں، جس کا نہ سرنہ پاؤں کے

اور؟

بخشومعاف کرو، بہت کچھ کن لیا، اب سر میں دردہور ہاہے! نو کیا میں جاؤں؟ ہاں فور آ اورا گرنہ جاؤں؟ اورا گرنہیں گئیں تو چوٹی کپڑ کراس کمرہ سے باہر پھینک دوں گا۔ ہڈیاں پسلیاں سرمہ ہوجا کیں گی تنہاری! www.iqbalkalmati.blogspot.com

عالمگير .....0

پھرآ صف خال کوکیا جواب دیں گے آپ؟ اُسے بھی مار ڈالوں گا اور اس کے بعد وہی خنجر اپنے سینہ میں پیوست کر لوں

بإئے اللہ

بیه بنی ہوئی گل اندام بھا گ گئی۔ لیکن نے گل اندام سنر و مکھا بعظیم

کیکن نہگل اندام نے دیکھا نہ ظیم نے ، اس ساری مدّت میں جھرو کے سے دو بڑی بڑی آئیجیں مکٹکی لگائے ، ان دونوں کو دیکھتی رہی تھیں!



عالمگیر .....٥....

## را جكماري شو بھا

را جكماري شوبها، راجه كرت سنگه كي دختر بلنداختر تقي!

کرت سنگه، کرت بورکاراجه تھا ۔۔۔۔۔بیدارمغز، بہادر، من چلا، سرکش!

ایک مرتبہ کرت سنگھ کے سرمیں سوداسایا، اور وہ سرکشی اور بغاوت پراُئر آیا، جب
تک تو وہ دربار دبلی کا مطبع اور فرماں بردارتھا، اس کی عزت افزائی میں کوئی وقیقہ فرد
گذاشت نہیں کیا گیا، دربارشاہی ہے اُسے خطابات بھی ملے، اورانعامات بھی، لیکن یک
بیک نہ جانے کیا جی میں سائی کہ بغاوت کا اعلان کردیا خراج جب طلب کیا گیا تو اُس نے
صاف صاف میا ہے ہدیا۔

بادشاہ بادشاہوں سے نہ خراج لیتے ہیں نہ دیتے ہیں، جب ہم نے عالمگیر کوخراج معاف کر دیا ہے، تو وہ ہم سے کیوں خراج طلب کرتا ہے!

> اس سرکشی اور بغاوت کا جواب ظاہر سے تلوار ہی سے دیا جا سکتا تھا! ...

تھوڑ ہے ہی عرصہ کے بعد شاہی نو جوانوں نے کرت پور کا محاصرہ کرلیا۔

چندروز تک تو کرت سنگھ نے محاصرہ کی شختیوں کا مردانہ دار مقابلہ کیا، کیکن جب

رسد بالكل بند ہوگیا، اور قلعہ میں جورسد تھا، وہ بھی ختم ہوگیا، تو جان کے لاکے پڑگئے۔

جولوگ کرت سنگھ کو آ کے کررہے ہتھے کہ آزادی اور خود مختاری کا اعلان کردے،

جواس کے ایک اشارہ پر جان دینے کا فخر بیاعلان کررہے تھے، وہی اب دیک کر بیٹھ رہے متصان کریت سنگہ کومشوں میں میں متن کی جس قبر میں ماں جس طرح بھی میں مشان ا

شے اور کرت سنگھ کومشورہ دے رہے تھے، کہ جس قبمت پر اور جس طرح بھی ہو وہ شہنشاہ - مصلح کرلے۔ - مسلح کرلے۔

اورخود کرت سنگھ بھی محسوں کررہاتھا کہ عافیت اس میں ہے کہ سکے کرلی جائے،

#### عالمگیر .....0....

ورنہ ساری فوج مولی گاجر کی طرح کاٹ کر بھینک دی جائے گی ،اورخوداس کا جوجشر ہوگاوہ بھی سامنے نظر آ رہاہے۔

آخر جب مقابله اور مزاحمت کی تاب سے وہ بالکل محروم ہوگیا تو اس نے صلح کا سفید جھنڈ اہلند کیا۔

عالمگیرکا بیتکم تھا کہ اگر باغیوں کی طرف سے ندامت اور اطاعت کا اظہار ہوتو جنگ بند کر دی جائے اور مناسب شرائط پر سلح کرلی جائے!

چنانچه کرت سنگھنے جب صلح کا حجنڈ ابلند کیا،عسا کرشاہی کے سپہ سالارنے بھی جنگ بند کر دی اور مناسب شرا نظر برصلح کا وفت آیا،تو برغمال کا سوال اُٹھا۔

میغال کا قاعدہ اس زمانے میں ہندوسلم فرماں رواؤں کے ہاں یہ تھا کہ اگر کوئی محکوم بغاوت کرتا تھا، اور پھراطاعت کا وعدہ کرتا تھا تو اس سے بیغال طلب کیا جاتا تھا، لیعنی اسے اپنی اولا دمیں سے کسی ایک کو فاتح کے دربار میں رکھنا پڑتا تھا، تا کہ اگر وہ پھر بغاوت کر سے تو جوابی تملہ کرنے سے پہلے اُسے تل کر دیا جائے، بیاتی عام بات تھی کہ اس بغاوت کر سے تو جوابی تملہ کرنے سے پہلے اُسے تل کر دیا جائے ، بیاتی عام بات تھی کہ اس پر منہ سلمانوں کو اعتراض ہوتا تھا نہ ہندوؤں کو، البتہ بیر قاعدہ ضرورتھا کہ جب محکوم کی طرف بے اسمینان ہوجا تا تھا کہ اب بیہ بغاوت نہیں کر ہے گا تو برغمال واپس کر دیا جاتا تھا!
سے اطمینان ہوجا تا تھا کہ اب بیہ بغاوت نہیں کر ہے گا تو برغمال واپس کر دیا جاتا تھا!

میں خودشہنشاہ کے دربار میں برغمال لے کرجاضر ہوں گا۔

چنانچ عسا کرشاہی کے ساتھ اپنا ایک حفاظتی دستہ لے کر کرت سنگھ بھی مع اپنے متعلقین کے دہلی کی طرف روانہ ہوا۔

چندروز کے بعد عالمگیر کے سامنے وہ پیش کیا گیا، کرت سنگھ کا سرونور ندامت سے جھکا ہوا تھا، عالمگیر نے اس کی طرف دیکھا اور ملائم لہجہ میں پُو چھا! سے جھکا ہوا تھا، عالمگیر نے اس کی طرف دیکھا اور ملائم لہجہ میں پُو چھا! تم نے بغاوت کیوں کی تھی کرت سنگھ؟ کرت سنگھ کوئی جواب نہ دے سکا، شہنشاہ نے اس طرح نرم لہجہ میں کہا! عالمگير .....0.....

كرت سنگھنے وست بسة عرض كياً۔

جہاں پناہ سے غلام کو کسی طرح کی تکلیف نہیں پہنچی تھی، بس یوں سبجھے مجھے

شیطان نے ورغلایا، اور میں آیے میں نہرہا!

تو گویاتمهیں این فعل پرندامت ہے؟

بهت زیاده جهال پناه\_\_\_\_جب این نادانی اور حمافت، پرغور کرتا هول،

اورشهنشاه كالطف وكرم ديكها هول توجى حيابهتا بين يصفي اور مين ساجاؤل!

جہاں پناہ نے نظراُ ٹھا کر کرت سنگھ کی طرف دیکھا اس کے چہرے پرصدافت

برس رہی تھی ،مکراور ریا کا کوئی نام ونشان بھی نہ تھا، وہ اس کی باتوں ہے مطمئن ہو گئے۔

احیھا ہم تمہاراراج تنہیں واپس کرتے ہیں۔

كرت سنگھنے سرا پاسپاس بن كرعرض كيا۔

بندہ پروری ہے جہاں پناہ کی!

ليكن كرت سنگيتم جانة موايسيمواقع بربرغمال ضروري موتا ہے؟

جانتا ہوں جہاں پناہ!

پھراس کا بھی کوئی بندوبست کیا ہےتم نے؟

جہاں پناہ غلام کو بھگوان نے ایک لڑکا دیا ہے، ایک لڑ کی ، لڑ کا بیمار ہے، اسے

ساتھ ہیں لایا ہاڑی تندرست ہے وہ ساتھ آئی ہے!

کیا کہاتم نے ؟ ۔۔۔۔۔ کیا برغمال کے طور پرتم اپنی لڑکی محل شاہی میں

حيمور ناجا ہے ہو؟

تو کیا ہواجہاں پناہ؟

نہیں میہیں ہوگاں ہم رغمال کی پابندیوں سے تہہیں آ زاد کرتے ہیں لیکن تم اپنی لڑکی کو لے آ ہے ہوتو اب چندروز تک وہ ہماری بیٹی کی طرح محل میں رہے گی، پھر عالگیر ۵۰۰۰۰۰۰۰۰

جبتم جاؤ ،توایخ ساتھ کیتے جانا۔

ترت سنگه میم ولطف دیکه کرفندموں برگریز،اُس نے لزرتی ہوئی آ واز میں کہا! سنگه میر میں نن شریک کی کرفندموں برگریز،اُس نے لزرتی ہوئی آ واز میں کہا! سنده کر میں نن نشریک کارکر کے کہا کا افاد انہیں ملتر

کیانام ہے تہاری لڑکی کا؟ اُسے شوبھا کہتے ہیں جہاں بناہ۔

بہت اجھانام ہے؟ ۔۔۔۔۔بلاؤا سے!

ذرا دیر میں شوبھا حاضر کر دی گئی، عالمگیرنے پدرانہ شفقت ہے ساتھ اس پر نظر

ڈ الی اور سوال کیا۔

كيون بيشى راست مين تههين كوئى تكليف تونهيس موئى -

اس نے برجستہ جواب دیا۔

جہاں پناہ کے دیدار کیلئے بڑی سے بڑی تکلیف بھی جے ہے۔

اس جواب سے شہنشاہ بہت خوش ہوئے ، اُس نے مسین آمیز نظروں سے اُسے

ويکھااوركرت سنگھے ہے كہا۔

تہاری لڑکی ماشااللہ حسن سیرت میں آپ اپنا جواب ہے اس کی باتوں سے ہم موسے!

بهرشو بهايه مخاطب بوكركها!

کیوں بیٹی کیا چندروزمہمان کی حیثیت سے ہمارے ہاں رہوگی؟

وه بولی؟

جہاں پناہ نے مجھے بیٹی کہا ہے، کہیں بیٹی بھی باپ کے گھرمہمان بن کررہتی

شہنشاہ نے خوش ہوکراً ہے دیکھااورا پنے ساتھ لئے کل میں چلے گئے؟



# بكوان

شو بھا شہنشاہ کے ساتھ محل شاہی میں آئی اور یہاں اِن کی منظور نظر کی طرح

شہنشاہ کی صاحبزادی کے رہنے سہنے کا جوانتظام تھا، وہی شوبھا کے لئے بھی کیا گیا، خاد ما نیس، لونڈیاں، باندیاں، مغلانیاں اس کیلئے بھی مقرر کر دی گئیں محل شاہی کا ایک نهایت شانداراور آراسته پیراسته کمره اس کیلئے بھی مخصوص کر دیا گیا، وہ چونکه مهندو تھی اس کئے اس کے کھانے کا الگ سے خاص طور پر انتظام کیا گیا،گراں تنخوا ہوں پر پکوان کی ما ہوار ملاز مائیں رکھی گئیں، جن کا کام بیٹھا کہ را جکماری کیلئے اعلیٰ سے اعلیٰ اور لذیذ کھانے پکوان تیار کریں۔

شاہی کل میں بلاؤ ہریانی ،کونے ، کہاب،قورمہ،اورطرح طرح کی چیزیں پکتی تھیں، کیکن جو کھانا را جکماری شو بھا کیلئے بکتا تھا، وہ اپنی نوعیت کے اعتبار ہے بالکل نیا اور ا چھوتا تھا، اورلذت میں بھی اینے اندرایک طرح کے ندرت رکھتا تھا، چنانچے ریکھانا تبرک کی طرح سارے کل میں تقتیم ہو جاتا تھا۔ جسے دیکھئے وہ اس پر اُلٹا پڑر ہاہے۔

ایک مرتبه گل اندام ایک تھال میں راجکماری کی رسوئی کا بیکا ہوا کھانا شہرادی زیب النساء کیلئے لئے جارہی تھی کہ راستے میں شہرادہ عظیم کی اس سے مذبھیڑ ہوگئی۔اس نے سوال کیا۔

> یکیاہے؟ وه بولي

کھاناہے؟

عالمگير .....0.....

شنرادےنے پوچھا! بیکس کا کھاناہے؟

وه کهنے لکی!

بيه مندوانه كهانايه، جورا جكمارى شوبها كيلئة مرروز بكتاب، اورا تنالذيذ موتاب

كمل مين تبرك كي طرح تقتيم موجا تا ہے۔

شنرادہ نے سوال کیا۔

مگر جمیں اب تک کیوں نہیں ملا؟

وه گويا بمو كي!

آپ کوسیروشکارے فرصت کہاں ہے کمکل میں آ کررہیں! کونیں

وه کہنےلگا،

ليكن اب توجم كل مين مقيم بين \_

گل اندام نے تھال کو ایک طرف کرتے ہوئے کہا۔

توكل سے آپ كاحصہ بھى آجايا كرے گا!

شنرادے نے ایک قدم بڑھ کروہ تھال گل اندام کے ہاتھ سے لےلیا اور کہا،

کل کیوں؟۔۔۔۔۔ آج کیوں نہیں؟

وه مهمی ہوئی بولی!

ارے غضب بیتوشنرادی زیب النساء کیلئے جارہا ہے؟

بے پروائی کے ساتھ شنرادے نے کہا!

تو کیا ہوا، انہوں نے نہ کھایا، ہم نے کھالیا، تھی کہاں گیا تھچری میں، تھچری کہاں

من بیارے بید میں! \_\_\_\_وہ ہم پرخفانہیں ہوسکتیں اطمینان رکھو!

وه بے بسی کے ساتھ بولی!

کیکن مجھ پرتو خفاہوں گی۔

عالمگير .....٥....

کیوں خفاہوں گی؟ بیخاص کھانا ہے! خاص کسا؟

آج را جکماری نے شہرادی کیلئے خاص اپنے ہاتھ سے کئی چیزیں تیار کی ہیں ، یہ خاد ماؤں کے ہاتھ کا پکایا ہوانہیں ہے۔

ادہ۔۔۔۔۔۔ پھروہ ہم سے بڑھ کراہے جکھنے کاخق کسی کونہیں ایبانہ کئے

کیوں ڈری جارہی ہو؟ شہرادی کیلئے تو راجکماری کل پھر پکادیں گی لیکن ہمارے لئے کیوں زحمت کرنے لگیں۔

کیون ہیں کریں گی؟

سرکار!

لیکن ہم انہیں تکلیف دینانہیں جائے ،ہم تو نونقذنہ تیرہ اُدھار کے قائل ہیں۔ بے بسی ہے ساتھ گل اندام ہنس پڑی۔ زبردسی کررہے ہیں آیتو ؟

اب شنرادے صاحب نے جواب دینے کے بجائے اس تھال میں سے کھانا شروع کردیا، کی چیزیں تھیں اور سب بے انتہا لذیذ اور مزیدار تھیں، خوب اچھی طرح شکم سیر ہوکر کھانا کھایا گیا اور تھال گل اندام کووایس کردیا، اور کہا

ابتم جاسکتی ہو۔

اس نے تھال ہاتھ میں لے لیااور بولی! مگرشنرادی کو جواب کیا دوں گی؟

> وہی جو بچھ ہم نے کیا ہے۔ ویلاں ایجکماں کی بھی ہوں گ

وہاں را جکماری بھی ہوں گئے۔

كيول وه اس برخفا مول كى كهم نے كيول كھاليا؟ \_\_\_\_\_اگرخفا مول تو

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

کہنا آپ نے اتنامزے کا کیوں پکایاتھا؟ واقعی گل اندام بیتو بہت لذیذتھا بال تفاتو؟ کیاتم نے بھی چکھاتھا؟ ہاں چکھاتھا۔ کیاراجکماری کل پھریکا ئیں گی اینے ہاتھ ہے؟ یکانا ہی پڑے گا بیچاری کوشنرادی سے وعدہ کر چکی ہیں۔اپنے ہاتھ کا یکا یا ہوا انہیں کھلائیں گی۔ كيول كل اندام بيبيس موسكنا كتم بهار \_ لئے چوری كرو؟ چوری\_\_\_\_\_ بیآ پ کیا کہدرہے ہیں؟ ہم جا ہے ہیں کل تھوڑ اسارا جکماری کا پکایا ہوا چرالا وُ ہمارے لئے۔ اے مٹیے بھی ہیں ۔۔۔۔اتنا مزے کا بھی نہیں ہے۔ ہم بیرکب کہدرہے ہیں کہاہیے لئے چوری کرو، ہم تو اپنے لئے کہدرہے اوراگر جہاں پناہ کو بیتہ چل گیا،تو کون بچائے گاگل اندام کو؟ ( کیجھ سویتے ہوئے) ہاں یہ ٹیڑھی کھیر ہے! ۔۔۔۔۔اچھا بھٹی رہنے دو! کیکن میں را جکماری ہے کہدوں گی وہ بڑی نیک، بڑی سندر،اور بڑی من مونی بیں،ایک تھا آپ کیلئے بھی سہی۔ بال اگربه موسكة وضروركهنا! ضروركبول كى اطمينان ركھئے! شنرادہ اینے کل کی طرف جلا گیا، اس کے جاتے ہی شوبھا آ گئی، اس نے گل اندام سے کہا۔ میں نے سب دیکھلیا،سب پچھٹن لیا!

| عالمگير٥                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------|
| اور به کهه کرکھلکھلا کر ہنس پڑی۔                                        |
| گل اندام بھی اس کے ساتھ مہننے گئی ،اور کہنے گئی ۔                       |
| را جماری میدہمارے شنرادہ عظیم القدر ہیں، شہنشاہ کے چھوٹے صاحبز ادے!     |
| ہاں ان کے چہرے سے شہزاد گی ٹیکتی ہے۔۔۔۔۔ لیکن ذرابد نبیت ہیں۔           |
| ىيان كى خطانېيس <sub>مــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</sub>        |
| پھرکس کی ہے گل اندام؟                                                   |
| آ پ کے ہاتھوں کی ۔۔۔۔۔ سے کہتی ہوں،اتنا ذا کفتہ تو میں نے کسی کے        |
| ہاتھ میں نہیں دیکھا آج تک!                                              |
| اب بنانے لگیں تم بھی ہم کو، کیوں؟                                       |
| نہیں را جکماری میری بیجال نہیں!                                         |
| اچھا تو کل ہم زیادہ پکا ئیں گے اور نئی چیز بھی پکا ئیں گے، ہمیں یفین ہے |
| تمہارے شنرادے صاحب بہت بیند کریں گے۔                                    |
| وہ تو ضرور پہند کریں گے، لیکن پھرآ پ کوروز پکانا پڑا کرے گا۔!           |
| وهمسكراتی ہوئی بولی!                                                    |
| تو کیاحرج ہے؟                                                           |

عالمگير .....٥....

# را جمماری شو بھااورگل اندام

اور رات کو جب شوبھا سونے کیلئے لیٹی تو حب معمول گل اندام آگئی اس کی
ایک ڈیوٹی میر بھی تھی کہ سوتے وقت اُسے کہانی سنایا کرے۔
شوبھانے گل اندام کود کیھ کر کہا۔
بھی آج کہانی وانی نہیں سنتے۔
گل اندام نے جیرت بھری نظروں سے اُسے دیکھا، اور پوچھا!
میر کیوں راجکماری؟
وہ جواب میں کہنے گئی
وہ وہ جواب میں کہنے گئی
آج اتنا کام کرنا پڑا ہے کہ بہت تھک گئی ہوں، نیند سے آسکھیں ہوجھل ہورہی

آج اتنا کام کرنا پڑا ہے کہ بہت تھک گئی ہوں، نیند سے آئی کھیں ہوجھل ہورہی ہیں، جمائی پر جمائی جلی آرہی ہے۔

> یہ کہہ کراُس نے بستر کی طرف رُخ کیا، اور جا کر چیپ جاپ لیٹ گئی۔ گل اندام نے دریافت کیا۔

کهونو پاؤن د بادون؟

وه شوخ نظرون سے أسے دیکھتی ہوئی بولی

تم سے باؤں د بواؤں گی؟

وه محبت بھری نظروں سے اُسے دیکھنے لگی ، پھر گویا ہوئی۔

تو کیا ہوا؟

سیکه کراس نے کراس کی ٹائلیں اپنی ران پرر کھ لیں۔۔۔۔ شو بھانے ٹائلیں سکوڑلیں ،اوراٹھ کر بیٹھ گئی کہنے گئی۔ عالمگير ٥٠٠٠٠٠٠٠

تم سے تو قیامت تک پاؤں نہیں دیواؤں گی! گل اندام چڑتی ہوئی بولی!

كيول كياميرے ہاتھ ميں كانتے ہيں؟

تمہارے ہاتھ پھول ہیں ان میں کا نٹا بھی آ کر پھول بن جائے گا!

پھراتنی ہےاعتنائی سے یاؤں کیوں تھینچ لئے سرکار؟

ہے اعتنائی سے ہیں لگی ۔۔۔۔۔۔ محبت سے، میں تجھے سے محبت کرتی ہوں، سے

بہن جھتی ہوں تھے۔

ٔ ایک باندی کو؟ "

باندی تم جس کی ہوگی ، ہواری تو بہن ہو جومنہ سے نکل گیا ، وہ پیخر پر ککیر ہے ، زندگی کی آخری سانس تک بہن ہی رہوگی۔

ایک تا ترکے عالم میں گل اندام نے کہا۔

شنراده عظیم بھی مجھےابیا ہی سمجھتے ہیں وہ بھی مجھے بہن بنا چکے ہیں۔

شوبھانازے۔اس کی طرف تکتی ہوئی بولی!

پھرتو تتہبیں خوش ہونا جاہئے ، بھائی بھی مل گیا ، بہن بھی ،اور کیا جاہئے؟

وهسرایا تاثر بن کر گویا ہوئی۔

اس سے زیادہ اور جاہا بھی کیا جاسکتا ہے؟

بس تو پھر ہنسو،مشکراؤ،خوش ہوجاؤ،تم افسردہ ٹی کیوں بیٹھی ہو؟ زندگی ہے بیزار

کیوں نظرآ رہی ہو\_\_\_\_\_؟

وه بېنىنے لكى ، اور كويا ہوئى ،

خدا آپ کواورشنرادہ عظیم کوسلامت رکھے۔ میں کیوں زندگی ہے بیزار ہونے

(مسکراتے ہوئے) آصف خال کی سلامتی کی بھی تو وُ عامانگو۔

عالگير.....٥

ہم دونوں کی سلامتی آپ دونوں کی سلامتی ہی پرمنحصر ہے۔ نہ میرے چاہنے سے سجھ ہوگا نہ شہرادے کے چاہنے پر ہوگا وہی جو بھگوان نہ میرے چاہنے سے سجھ ہوگا نہ شہرادے کے چاہنے پر ہوگا وہی جو بھگوان

جا ہےگا۔

ہاں اصل چیز تو خدا ہی ہے۔

یتہارے شہرادے جن کاتم بار بارذ کر کررہی ہو، کیا شہنشاہ کے بیٹے ہیں؟

بإل\_\_\_\_\_

سب ہے جیموٹے؟

بال\_\_\_\_\_

شايداى كئے ہك دهرم بين؟

يآپنے کیے جانا؟

بھلاشنرادی زیب النساء کیلئے خاصہ جائے اور کوئی اُسے جے میں اُ چک لے مکیا

یہ کوی معمولی بات ہے؟

(مسکراتے ہوئے) ان کا سب لاڈ کرتے ہیں، جہاں پناہ بھی انہیں بہت

چاہتے ہیں اور شہرادی صاحبہ تو فداہیں بھائی برا

آ خرکون سے سرخاب کے پُر سلکے ہیں ان میں؟ ۔

سرخاب کے پر۔

ہاں۔۔۔۔۔ کیوں لاؤ ہوتا ہے ان کا؟

ہونا ہی جا ہے!

و ہی تو پُو مجھتی ہوں کیوں ہونا جا ہے؟

بات رہے کہ ایک توسب سے چھوٹے ہیں، دوہرے دل کے بہت اچھے ہیں، رحیم شفیق، سب کے کام آنے والے دوہروں کے دکھ میں ساتھ دینے والے ان کی خوشی برخوش ہونے والے جہاں پناہ کی بارگاہ سے انہیں جو جیب خرج ملتا ہے اس کا زیادہ حصہ وہ

عالمگیر ......٥ دوسروں کی مدد کرنے میں صرف کر دیتے ہیں!\_ پھرنو واقعی بڑےا چھے آ دمی ہیں۔ ہاں سر کاربہت التھے شاہی خاندان میں کوئی اور آ دمی ایساملنامشکل ہے۔ کیادے دیا ہے تہمیں ؟ ۔۔۔۔۔برے کن گائے جارہی ہو؟ بہت کچھ دیتے رہتے ہیں، اور سب سے بڑا عطیہ تو ان کے میٹھے بول ہیں، ان کی ہمدر دی ہےان کی شرافت ہے جی اور کیا ایک باندی کو بہن بنالینا کوئی معمولی بات ہے۔ ہاں بڑی بات ہے۔ بھرانہوں نے میرے لئے کیانہیں کیا؟ كياكيا تمين بھي ذرابتادوگل اندام! آصف خال اورمقرب خال کے جھکڑے میں اگر در پردہ اور علانیہ وہ آصف خال کا ساتھ نہ دیتے تو میری قسمت بھوٹ جاتی ،مقرب خال کے لیے باندھ دی جاتی ، پهرشايدزنده ر سنامشكل موجاتا\_ واقعی گل اندام؟ سرکار میں جھوٹ نہیں کہتی؟ كياتم بهت جا هتي هوآ صف خال كو؟ وہ بھی تو حیا ہتا ہے۔ احیماتویہ ہات ہے؟\_\_\_\_ \_دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی! (مسكراكر)اورنبيس توكيا! کیکن تمہارے شہزادے صاحب کو کیا پڑی ہے دوسروں کے پھٹے میں ٹانگ

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

#### عالمگير .....0.....

میران کی عادت ہے ہردکھیارے کا بیساتھ دیتے ہیں، کام آتے ہیں وہ اس

تم نے تو شنراد ہے صاحب کی شان میں ایسا قصیدہ پڑھا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہےان سے اچھاکوئی آ دمی ہے ہی ہیں!

ہو نگے ضرور ہوں گے ان سے اچھے آ دمی بھی ،لیکن میری نظر میں تو نہیں گذرا تکہ ا

> ہاں سے کہتی ہوہتم نے ابھی دنیاد یکھی ہی کہاں ہے؟ (مسکراتے ہوئے)اور آپ نے ساری دنیاد مکھڑالی ہے؟ اور نہیں تو کیا؟

توہمارے شنرادے سے بھی اچھا کوئی آ دمی آپ کی نظرے گذراہے؟ کیوں نہیں؟

کون ہےوہ؟

مين خود!

گل اندام کھلکھلا کرہنس پڑی، کہنے گئی۔ اس میں جہ بھی میں میں میں ا

ہاں استے تو ہم بھی مانتے ہیں۔

شوبھانے ایک اداسے اُسے دیکھتے ہوئے کہا۔

حصوتی کہیں کی!

وه اصرار کرتی ہوئی بولی۔

نېيس را جماري دل سے کهدري مون!

كياتوشنراد \_ كمقابله مين جاراساتهد \_ كى جو؟

آپ كااورأن كامقابله كيا؟

کیوں؟ ----وہ اگر شہرادے ہیں تو میں بھی راجکماری ہوں

#### عالمگیر .....٥

\_\_\_\_\_نہیں ہوں کیا؟

ضرور ہیں؟

پھراگر تبھی میرے اور ان کے درمیان انتخاب کا سوال پیدا ہوجائے ، تو کس کا ساتھ دوگی؟ ایمان سے کہنا!

( کیچھ سوچتے ہوئے ) آپ کا ساتھ دوں گی۔

سیح کهتی ہو؟

فشم لے کیجئے!

فتم کی ضرورت نہیں مجھے تمہارا اعتبار ہے ۔۔۔۔ بیہ بتاؤ اگر میں کہوں کہ

میر بے ساتھ کرت پورچلو،تو چلوگی؟

کیوں نہیں چلوں گی؟ (خوش ہوکر) سچج؟

بالكل سيح \_\_\_\_ ليكن الجمي نهيس!

کیوں ابھی کیوں نہیں؟ بیرکیا شرط لگا دی تم نے؟

ابھی تو میں باندی ہوں ، ابھی میری رائے کوئی رائے نہیں ، میرا فیصلہ کوئی فیصلہ

نہیں ،میراارادہ کوئی ارادہ نہیں بھم کی تابع ہوں۔

کیا کوئی ایبا وقت بھی آئے گا جبتم باندی نہیں رہوگی،خود فیصلہ کرسکوگی جو ارادہ کروگی،اُ ہے عملی جامہ پہناسکوگی؟ چورائے قائم کروگی اس پڑمل کرسکوگی۔

بال بے شک!

تووه مبارك زمانه كب آسة گا؟

جب آصف خاں با قاعدہ میراشریکِ زندگی بن جائے گا؟ یعنی جب تہاری شادی ہوجائے گی۔

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : vww.iqbalkalmati.blogspot.com

عالمگیر .....٥....

اس کے بعدتم باندی نہیں رہوگی؟ جنہیں، پھرآ زاد کر دی جاؤں گی!

کیوں آزادکر دی جاؤگی؟ پھرکیا ہاندی بنا کرتمہیں نہیں رکھا جا سکتا۔

نہیں۔۔۔۔۔

مسکله کیاہے؟

مسئلہ بیہ ہے کہ اگر کوئی آزاد آ دمی کسی باندی سے شادی کر لے تو وہ خود بخو د آزاد ہوجاتی ہے۔

بغيرآ زاد كيځ؟

یعنی آصف خال سے نکاح جیسے ہی ہواہتم آ زاد ہوجاؤ گی۔ حب بیب ا

جی ہے شک!

احچھامسکلہ کیا ہوتا ہے؟

مسکلہاسے کہتے ہیں جو ہات ہماری شرع سے ثابت ہوتی ہو۔ شرع کیا؟

ہمارے دین اور بذہب کے احکام وقاعدے!

سمجھی!\_\_\_\_\_

بى بال\_\_\_\_\_

توتمہاری شرع کا مسئلہ ہیہ ہے؟ جی ہاں سرکار!

بڑی عجیب بات ہے؟

#### عالمگير .....٥.....

اس میں عجیب بات کیا ہے سرکار؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بیتو بڑی اچھی بات ہے؟ ہاں بات تو اچھی ہے کیکن میہ بات نہ ہمارے دھرم میں ہے نہ ہماری راج نیتی اے گوارا کرتی ہے۔

بیکہ کرشو بھاخاموش ہوگئی،اور پچھ سوچنے لگی،ذراد بر کے بعداُس نے کہا۔
لیکن اس معاملہ میں ہمارا دھرم بھی غلط ہے،اور راج نیتی بھی،ٹھیک وہی ہے جو
تہاری شرع کا مسئلہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔ کیوں گل اندام!

(مسکراکر) ہم تو اس کوٹھیک کہیں گے،جس میں ہمارا بھلا ہو۔

اس میں صرف تمہارائی بھلائیں ہے، آ دمیت کا بھلاہے، انسانیت کا بھلاہے۔ گا بھلاہے۔ گا بھلاہے۔ بھلاہے، انسانیت کا بھلاہے۔ بھلاہے۔

اور جس چیز میں آ دمیت اورانسانیت کا بھلا ہو،اُ ہے کوئ بُرا کہ سکتا ہے۔ کوئی نہیں میری سرکار!

> ایک بات میں اور بھی حیرت ہے دیکھتی ہوں گل اندام! وہ کیابات ہے؟

ہیکہ شاہی محل میں غلاموں اور باندیوں کے ساتھ جوسلوک کیا جاتا ہے وہ بہت احجھا ہے ہمعلوم ہی نہیں ہوتا کہ بیغلام ہیں ، باندیاں ہیں ؟

سرکار میجھی ہمارامسئلہہے؟

ریجی مسئلہہے؟

> کیا تو سے کہہرہی ہے گل اندام؟۔۔۔۔۔ جھوٹی! نہیں سرکار جھے جھوٹ بولنے کی کیاضرورت ہے!

یمی کداگر میہ سے جو واقعی بہت جیرت انگیز ہے،لیکن میری سرکار ہماری شرع میں تواس طرح کی جیرت انگیز سچائیاں بھری پڑی ہیں! مانتی ہوں،ضرور ہوں گی؟

ہمارے بادشاہوں نے جاہے ہمالیہ جیسی غلطیاں کی ہوں ،کیکن ایمان کی بات بیہ ہے کہ دوباتوں نے شرع کا دامن بھی نہیں جھوڑا۔

وه کون می دوباتیں ؟ \_\_\_\_\_ ہمیں بھی بناؤ!

غلام بادشاہوں کی فہرست؟۔۔۔۔۔۔ بیٹم کیا کہدرہی ہوگل اندام؟ جی سرکار، بیغلط نہیں ہے، جمارے بادشاہوں نے ہردور میں غلاموں کوتر تی کے وہ تمام مواقع عطا کئے، جوآ زادمسلمانوں کو حاصل تھے یہاں تک کہوہ غلامی سے بادشاہی کے تخت تک بہنچ گئے، اور کوئی نہیں روک سکا۔

احِما کس ملک میں؟

#### عالمگیر .....٥٠٠٠

\_\_\_\_\_

بات یہ ہے عربوں کواپی زباں آوری پرناز ہے اور پیج بھی یہ ہے دنیا میں ان سے بڑھ کوفیج و بلیغ کوئی تو مہیں ہے، چنانچہ وہ اپنے سواہر قوم کو' جم' بیعنی گونگے کہتے ہیں، اور یہ بیج بھی ہے اور وہ اپنے علاوہ سب قوموں کو گونگا سمجھتے ہیں۔
ہوگا ہے تا کہ کیا ہمار ہے دلیں میں بھی کوئی ایسا مثال پیش کرسکتی ہو۔
ہوگا ہے تا کہ کیا ہمار ہے دلیں میں بھی کوئی ایسا مثال پیش کرسکتی ہو۔
ہیاں بھی ایک نہیں بیش کرسکتی ؟

-U

لیعنی غلاموں کے سرپرتاج شاہی رکھا گیا ہو؟ جی بہت مثالیں ہیں۔ بتاؤں م۔۔۔۔ضرور!



عالمگير.....٥.....

### افسائهشب

گل اندام نے پہلوبد لتے ہوئے کہا، آ پ کونو نیندآ رہی ہے سرکار؟ اب سوجائے، یہ باتیں تو پھرکسی وفت ہوسکتی وه بچوں کی طرح محکتی ہوئی بولی ، تہیں گل اندام ان باتوں کاسلسلہ جاری رکھو، مجھے بڑی دلچیبی ہورہی ہے، نیندتو ا بی ہے، جب جا ہوں گی سوجاؤں گی ۔۔۔۔۔یاہار مان لو! باركينى سركار؟ يمي كه د ماغ پر بهت ز ور دُ الأمكر كو كَي مثالُ نهيس يا د آ كَي ! ( ہنستے ہوئے ) سبحان اللہ ہار کیوں مان لوں؟ ایسے ہی آ یہ کے کہنے ہے!

تو پھر ہات ختم کر وکسی طرح!

وليصح سركار قطب الدين ايبك كانام تواپ ئے سنام وگاس جسكا قطب مينار دلى

میں موجود ہے!

ہاں سُنا ہے۔۔۔۔۔تو کیاوہ بھی غلام تھا؟

جی خالص غلام\_\_\_\_\_سلطان شہاب الدین غوری کا ایک معمولی بہت

معمولى غلام!

(جیرت سے) مگر بادشاہ بن گیا!

جی اورلوگول نے دل سے اینا فرماں روا \_بادشاه مان کیا۔

خوب، ۔۔۔۔۔۔۔۔اور کوئی مثال!

اب کہددووہ بھی غلام تھا۔ وہی کہنے تو جارہی تھی۔

اسے بھی اس فہرست میں شامل کر لیجئے۔ (ہنس کر)اچھا بھی کرلیا۔

بنگال اور بہار کے عجیب وغریب فاتح بختیار خلجی کے نام سے بھی آپ کو واقف

ہونا چاہئے۔

واقف تو ہوں کیکن عجیب وغریب کیوں؟

اس کے کہوہ جیالا اور من چلا آ دمی مٹی پھر سپاہیوں کے ساتھ راجہ کے کل میں گھس گیا، اپنا جھنڈ اگاڑا، اور نعرہ اللہ اکبراس شان سے لگایا کہ سب سمجھے کہ مسلمان فوج آگئی، سب بھاگ کھڑے ہوئے، اور خلجی کا قبضہ کمل ہوگیا۔!
واقعی غضب کا آ دمی تھا۔

جي بال غضب كا آ دمي تفاييسي مرغلام تفاية

کیااب اس کےغلاموں کے کارنا ہے بیان کروگی؟ کیاضرورت ہے اس کےغلاموں کے کارنا ہے بیان کرنے کی ، جب کہ وہ خود

کافی ہے۔

تاریخ مند (ذکاءالله)

#### عالمگير .....٥

يعن\_\_\_\_

لعنى وه خود بھى غلام زاده تھا!

(سرایا جیرت و بیکراضطراب بن کر) میدکیا کهدر بی ہوتم گل اندام!

. صرف بيان وأقعه، بيان حقيقت!

واقعی وہ تو م کتنی عالی ظرف ہے جوایئے غلاموں کو بھی سر پر بٹھا لیتی ہے؟

آ ب نے بھی تو ایک باندی کوسر پر بٹھار کھا ہے۔

گل اندام سنجیرہ باتوں کے وقت دل لگی کی باتیں اچھی نہیں لگتیں! ناما

غلطی ہوگئی معاف کردیجئے۔

(مسکراکر)معاف کردیامگراب ایبی غلطی نه ہو!

ہرگز نہ ہوگی۔

ایک بات سمجھ میں نہیں آئی مجمود غزنوی کو آخر مندروں سے اتنی دشمنی کیوں تھی؟

جہال گیا پہلے مندروں پر ہاتھ صاف کیا، پھرکسی دوسری طرف متوجہ ہوا۔

پھر پچھ وقفہ کے بعد پچھ سوچتی ہوئی وہ کہنے لگی۔

بلکہ میں تو بہاں تک کہتی ہوں کہ ہمارے جہاں پناہ میں بھی بیرعادت ہے، بہت

سم مندروں کومعاف کرتے ہیں۔

کیکن میری سرکارواقعہ یوں نہیں ہے!

پھر کس طرح ہے؟

محمودغز نوی نے ، دوسرے بادشاہوں نے اورخود ہمارے جہاں پناہ نے صرف ان مندروں کوڈ ھایا ، جہاں ان کی حکومت کے خلاف سازشیں ہوتی تھیں ، جودشمنوں اور

باغیوں کے خفیہ اڈے منے، جہاں ان بادشاہوں کی حکومت کا چراغ گل کرنے کی

تدبيرول برغور كياجا تانقابه

بیتهبیں کیے معلوم؟

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج بی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

عالگير .....٥....

اس کا ایک ثبوت تو بیہ ہے کہ مسلمان بادشاہ اگر مندروں کے دشمن ہوتے تو آج اس دیس میں کوئی مندر کہیں دور دور دکھائی دیتا؟

ہاں بیتو ٹھیک کہتی ہوتم!

یمی کیفیت ہمارے جہاں پناہ کی ہے وہ ان مندروں کو جا گیریں دیتے ہیں، جہاں صرف پُو جا ہوتی ہے، اور انہیں ڈھا دیتے ہیں جو دشمنوں اور باغیوں کا اڈہ ہے۔ مربعہ

> بات دل کوگئی ہے۔ میری سرکاریمی بات ہے۔ (مسکراکر)احجاتم کہتی ہوتو مان لیتی ہوں!

عالمگير.....0.....

### داستان وحكايب

گل اندام اُٹھ کھڑی ہوئی، شوبھانے ٹوکا۔
کہاں چلیں؟
دہ جمائی لیتی ہوئی ہوئی!
اب تو جھے بھی نیندا آنے گل سرکار!
شوبھانے ایک ادائے خاص سے اُسے دیکھا اور بولی،
لیکن ہماری نیندتو اڑا دی تم نے!
لیکن آپ ہی کی فرمائش پر!
(ہاتھ پکڑ کر بٹھاتے ہوئے) چلی جانا، ایسی جلدی کیا ہے، رات اپنی ہے!
بہت نیندا آر ہی ہے سرکار ۔۔۔۔!
دیکھوگل اندام، اب ایک بات چھڑگئ ہے تو تم اس وقت تک نہیں جا سکتی جب
تک وہ ختم نہ ہوجائے۔

معرب کے است کیاباتی ہے؟ محتم تو ہوگئ،اب کیاباتی ہے؟

تم نے خاص طور پر دو باتوں کا ذکر مسلمان بادشاہوں کے سلسلے میں کیا تھا، ایک تو یہی غلاموں کے ساتھان کے حسن سلوک کا اور دوسر ا؟

(ہنتے ہوئے) بڑی یا دواشت ہے آپ کی!

اور کیا این طرح مجھتی ہوکہ جب جاہا بھول گئیں؟\_\_\_\_\_چلوشروع کرو

---- بال وه دوسری بات؟

وہ دوسری بات میہ ہے کہ ان مسلمان بادشاہوں نے آپس میں خوب اوائیاں

عالمگير .....0....

کیں، اور اپنی ذاتی و نجی زندگی میں بھی بہت کم ایسے تھے، جنہوں نے شرع کا کممل خیال رکھا، لیکن ایک تو انہوں نے غلاموں کوسر بلند کرنے میں کوئی دقیقہ فرد گذاشت نہیں کیا، دوسرے غیر مسلموں کے ساتھ اور مفتوح قوموں کے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھا۔۔۔۔!

كيامطلب بيتمهارا؟

ان کی غلطیال معاف کیس، ان کی بغاوتوں کونظرانداز کیا! لیکہ کسر میرور قدی در میروران کی جھے میں

کیکن کسی آزادتوم کوغلام بنالینا کوئی اچھی بات ہے؟

- بالكل اچھى بات نہيں ہے، جس طرح كسى آ زاد هخص كوغلام بنالينا بُراہے أسى

طرح كسى آ زادقوم كوغلام بنالينا بُرابــــ

لیکن مسلمانوں نے خود سے سے سی قوم کوہیں چھیڑا!

خود سے ہیں چھیڑا؟

بی ہاں۔۔۔۔۔اور جب انہیں چھٹرا گیا تو وہ بیٹک میدانِ جنگ میں اُترے،اوراس میں کوئی شہریں،میدان جنگ کا فیصلہ آخری اور قطعی ہوتا ہے!

ہاں وہ تو ہوتا ہے، لیکن کیا ہر جگہ یمی ہوا؟

جی ہاں سرکار ہر جگہ یہی ہوا ہمسلمانوں نے کہیں بھی پہل نہیں کی!

کیا ہندوستان کے بارے میں بھی تم یہی کہدیکتی ہو؟

کیون ہیں کہہ سکتی ؟

اور پہر سیج بھی ہے؟ مالکل سیج

کیااس کئے کہم کہدرہی ہو؟

جی جیں اس کے کہ تاریخ پیکار بھار کر یہی کہدرای ہے، میری تائید کر رای

#### عالمگير .....٥....

!\_\_\_\_\_

د کیھئے نا ہندوستان پر دوطرف سے مسلمانوں نے حملہ کیا ۔۔۔۔۔سندھ سے اور خیبر ہے!

ہاں ٹھیک ہے۔۔۔۔۔؟

کیا آپ کوبتاؤں سندھ پرمسلمانوں نے کیوں ہملہ کیا تھا؟ بتاؤہم سن رہے ہیں!

انکامیں کے مسلمان تاجر رہتے تھے، ان میں سے ایک کا انقال ہوگیا، اس کا مال اوراس کے متعلقین راجہ نے بغدادروانہ کردیئے، سندھ کے پاس بحری ڈاکوؤں نے ڈاکہ ڈالا، اور مال دولت کے ساتھ اس مرحوم تاجر کی لڑکی کو بھی اڑا نے گئے، اس کی خبر بغداد پہنچی تو سندھ کے راجہ داہر سے بغداد کی حکومت نے استدعا کی کہ وہ ڈاکوؤں کی سرکو بی کرے، اور مسلمان تاجر کا مال اور اس کے افراد خاندان واپس دلائے، راجہ داہر قوت کے نشخے میں مست تھا، اس نے مداخلت کرنے سے صاف انکار کر دیا، در حقیقت وہ ان ڈاکوؤں کا سب سے بڑا سر پرست تھا، آخر جب کوئی چارہ کارنہ رہا تو مسلمانوں نے سندھ پر جملہ کیا، اور اُسے فتح کرلیا۔ اِ

بەتو ئىچھىرُ اندكىل\_\_\_\_\_قومى غيرت كا تقاضه بھى يہى تھا۔ ديك

اوردرہ خیبر کے راستے سے جوحضرات تشریف لائے ان کی شانِ نزول کیا ہے؟ ہرجگہ واقعہ ایک نہیں ہوتا، کیکن واقعات میں یکسانیت ضرور ہوتی ہے۔ اب آگئیں تم فلسفہ طرازی پر؟ \_\_\_\_\_\_ ہمیں واقعات جا ہمیں کھوں اور

ييچ واقعات!

تاريخ سندھ

عالمگير .....٥....

ان کا بھی اسی طرح معاملہہے؟

ليعني وبي راجه دا هر كاسا؟

مجھان کے عرض کرنے میں تامل نہیں!

لیکن اتنی دریسے تامل کے سوا، اور کر کیار ہی ہو؟

(مسکراتے ہوئے)اس طرف بھی پہل مسلمانوں نے ہیں کی!

پھر کیا ہندوا فغانستان کی طرف چڑھ دوڑے ہے؟

بیٹا ور سے پر بے لڑائی ہوئی ، راجہ لا ہورکوشکست ہوئی ، سبکتگین جیت گیالے مریکہ روست نیز سے میں میں تاریخ

اور پھراس نے اس کے علاقہ پر قبضہ کرلیا؟

تہیں اس نے معاف کرویا!

معاف كرديا!

جی ہاں۔۔۔۔نه صرف معاف کیا بلکہ اس کا راج پاٹ واپس کر

!\_\_\_\_

راج بإث واليس كرديا؟

سرکار میراایک ایک لفظ سے ہے، آپ جس پڑھے لکھے سے جاہئے تقیدیق کر

ہم مہیں سچاہی باور کر لیتے ہیں!

لا ہور کے راجہ نے خراج دینے کا وعدہ کیا ، مگر خراج بھی ادانہیں کیا ، اور پھے دنوں

ملاحظه موتاريخ فرشته

#### عالمگير ......٥

کے بعد تیاری کر کے افغانستان پر پھر حملہ کیا۔

بڑاباہمت تھا، (مسکراتے ہوئے) ایسے باہمت لوگ کم ہوتے ہیں۔ پھرلڑائی ہوئی، پھروہ ہارا اورمسلمان جیتے ،لیکن اس مرتبہ محمود غزنوی سے لڑائی ہوئی تھی، کیونکہ اس کا باب مرچکا تھا!

اس نے باپ کی طرح نرم خوئی سے کام نہیں لیا،اورمفتوح قوم کا جا کم بن گیا؟ بی نہیں ۔۔۔۔۔وہ بھی باپ کے نقشِ قدم پر چلا، اُس نے بھی معاف کیا، راجہ نے اطاعت اور فوج دینے کا وعدہ کیا!

> اور (مسکراتے ہوئے) سلطان نے اس مرتبہ بھی اس کا اعتبار کرلیا؟ جی ہاں واقعہ بہی ہے!

رينمال؟\_\_\_\_اچھارينمال!

ٔ ہاں وہ ایساہی آ دمی تھا!

پيركيا بوا\_\_\_\_?

ال نے راجہ کے دونوں آ دمیوں کورہا کردیا، وہ لا ہور پہنچ گئے، راجہ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوااوراس خوش میں اس نے سلطان کے ان دونوں آ دمیوں کوجنہیں وہ خراج ادا ۔ کرنے کیلئے اپنے ساتھ لایا تھا۔ تل کردیا یا

بیروا قعہ تاریخی اور بالکل سیح ہے، تاریخ فرشتہ دغیرہ سے اسکی تقیدیق ہوسکتی ہے

| عالمگیر٥                                                                          |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| یین کردا جکماری اپی جگہ ہے اُحیل پڑی ہی کے منہ سے بےساختہ نکلا ،                  |        |
| ٔ اتنابر اوشواس گھات (فریب)؟                                                      |        |
| جى سر كار!                                                                        |        |
| پيرکيا ہواگل اندام؟                                                               |        |
| پھرسلطان کوجلال آ گیا!                                                            |        |
| آنابی چاہئے تھا۔۔۔!                                                               |        |
| _ پھروہ لا وُکشکر لے کرآ گیا ہوگا؟                                                |        |
| ہاں۔۔۔۔۔۔لیکن دیے پاؤں نہیں اعلان کر کے دشمن کو تیاری کا موقع                     |        |
| مرا                                                                               | ز      |
| اور دختن بنے خوب تیاری کرلی!                                                      |        |
| بہت زیادہ۔۔۔۔۔اُس نے ہندوستان کے تمام والیان ریاست کو مدد کیلئے                   |        |
| رہب کے نام پر دہائی دی، انہیں ڈرایا کہ اگر لا ہور پر سلطان نے قبضہ کر لیا تو سارا | لايانا |
| شاك اس كے زمر ملیں ہوگا۔                                                          | ناروس  |
| اور میلوگ اس کی مدد کو آئے؟                                                       |        |
| مذہب کے نام میں بڑی طافت ہے۔۔۔۔۔سب آئے!                                           |        |
| س <b>ب</b> کــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                  |        |
| جی اجمیر، گوالباراور قنوح جیسے دراز مقامات کے راجہ مہاراجہ تک مدد کے لئے اپنا     | ά      |
| نگر کے کر پہنچے۔ میدان جنگ آ دمیوں کا نہیں بلکہ خیموں کا جنگل معلوم ہوتا          | ا و ا  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                             | ما     |
| وه تو معلوم بونا ہی تھا!                                                          | •      |
| پھرلڑائی ہوئی؟<br>د                                                               |        |
| ہوئی اور بردی زیر دست ہوئی۔                                                       | ,      |

| عالمگیر٥عالمگیر                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ?                                                                                                                  |
| سچائی کی فتح!                                                                                                      |
| بعنی سلطان جیت گیا ، اُ سے فتح حاصل ہوگئ؟                                                                          |
| .جي <sub>با</sub> ل!                                                                                               |
| پھراس نے قبضہ کرلیا؟                                                                                               |
| صرف پنجاب پر، اور پنجاب پر قبضه اس کے تھا کہ اس کی حکومت کے تحفظ کا                                                |
| تقاضا یمی تھا۔                                                                                                     |
| ہاں ٹھیک ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                    |
| چڑھائی کی تھی؟ گوالیار کے پاس جو قلعہ ہے اس پر بھی تو دھاوا بولا تھا، اور ان سب کوہس<br>نیست سر سر سر میں دورہ     |
| عہس کر کے دکھ دیا تھا!<br>اس میں کے ارتبیدی مسلم                                                                   |
| ہاں رہ سے ہے ۔۔۔۔۔۔۔ کیکن ریراُس نے ملک گیری کیلئے نہیں کیا تھا، مسلم<br>کی سے مدین سیع کہارنید سین                |
| حکومت کے حدود میں توسیع کیلئے ہیں کیا تھا۔<br>کاک ماہ قدمی تر ہا ہوں کا                                            |
| پھرکیامقصدتھاا <b>ں کا؟</b><br>اس مفادی                                                                            |
| پاس وفلـــــــ؟<br>تم تو به کنے لگیں گل اندام؟                                                                     |
| ۴ و عصصه به مراه مربع به میک شویک و اقعه عرض کرر بهی هون!<br>سر کار میں بہمی نہیں تھیک ٹھیک واقعه عرض کرر بهی ہون! |
| یاس وفاہے تہہارامطلب کیاہے؟<br>باس وفاہے تہہارامطلب کیاہے؟                                                         |
| قنوح کے راجہ سے سلطان کی ووتی ہوگئی تھی، دونوں نے ایک دوسرے سے                                                     |
| يمانِ وفا بانده لياتها، دونوں بات كے كھرے، دل كے صاف اور قول كے دهنی تھے!                                          |
| ہاں وہ تو تھے گرآ گے؟                                                                                              |
| صرف پنجاب پر قبضه کر کے اور ہاتی ہندوستان کو آزاد چھوڑ کرسلطان ایپے وطن                                            |
| واپس چلا گیا، اس کے بعد دلی اور کالنجر وغیرہ کے راجاؤں نے قنوح کے راجہ پر حملہ کر دیا                              |

عالمگير .....0....

وفعتاً!

یہ کیوں؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔ کس جرم میں؟ اس خطا پر کہاس نے سلطان محمود غزنوی ہے دوستی کیوں کر لی تھی؟

اس حمله كانتيجه ميه مواكه تنوج كاراجه ملاك كردُ الا گيا؟

آپ جانی توہیں\_\_\_\_!

پهرممودغزنوی کواس کی خبر ہوئی اور وہ اپنے دوست کا انتقام لینے کیلئے اُٹھ کھڑا

ہوا۔

جی کہی بات ہے۔۔۔!

(مسكرات ہوئے) اچھا گل اندام ہم نے سلطان محمود غزنوی كو بھى معاف

كرديل\_\_\_\_!

شكرىي\_\_\_\_!

پھرد دنوں ایک ساتھ کھلکھلا کر ہنس پڑیں ، سے

کچھ دیرے بعدرا جکماری شوبھانے کہا۔

گل اندام واقعی مسلمان جہاں بھی جاتے ہیں رحمت بن کر جاتے ہیں ،اور بیھی سے ہے کہ دہ غیرمسلموں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں'۔

> اورخاص طور پران کے مذہبی معاملات میں تو ذرا بھی دخل نہیں دیتے۔ ہاں رہجی سے ہے!

بچھے جہال تک معلوم ہے اُنہوں نے صرف تی کے معاملہ میں مداخلت کی ہے وہ بھی انسانیت دوئتی کے جنربہ سے اور اس مداخلت میں بھی تشدد سے کام نہیں اور

را جکماری شوبھا کانپ گئی، اُس نے کہا کیکن بہی ایک معاملہ ایسا ہے، جس میں انہیں پوری قوت سے مداخلت کرنی

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

#### عالىگىر.....0

يا ئے ۔۔۔!

اس سے غلط فہمیاں پیدا ہوں گی ،اس لئے وہ تختی کرتے ہوئے بچکچاتے ہیں! گل اندام تم نے کسی ہندوعورت کوسی ہوتے نہیں دیکھا ہے، میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے، اس سے بڑھ کر ظالمانہ اور سفا کا نہرسم اور وہ بھی مذہب کے نام پر کوئی اور نہیں ہوسکتی ،خیال کرتی ہوں تو تن بدن کا پہنے لگتا ہے۔

ضرور کا نینے لگتا ہوگا ،خودمیرا یہی حال ہے!

گل اندام تم نے نہیں دیکھا، کس طرح مجبور کر کے عورت کوئی ہونے کے لئے نذرا تش کیا جاتا ہے! لے

مجبوركركي؟راجكماري\_\_\_\_\_؟

ہاں گل اندام \_\_\_\_\_ بھلاکوئی ہنی خوشی بھی اپنی جان دیتا ہے! ہاں ٹھیک ہی تو ہے!

اور جوخوشي سيے جان ديتي ہيں ، وہ بھی مجبور ہوكر!

وه بھی کسی طرح مجبور ہوجاتی ہیں ،خوشی بھی اور مجبوری بھی؟

تم نہیں جانتیں ہندوساج میں ایک بیوہ عورت کس ذلت کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوتی ہے، ایسی زندگی سے موت لا کھ درجہ بھلی۔

ملاحظه بوفرانسیسی سیاح بخیر کاسفرنامه ٔ بهند

عالمگير ٥٠٠٠٠٠٠٠

## بس آج کی شب بھی سوچکے ہم \_!

گل اندام کے جانے کے بعد شو بھا بستر پر دراز ہوگئ، کافی رات ہوآ گئی تھی، اس نے آئکھیں بند کرلیں ،اورخود ہی اپنے آپ کولوریاں دے دے کر نیند بلانے لگی۔ گرنیند کی دیوی روتھی ہوئی تھی،

كرونول پركرونيس بدليس، مگر نيند كالهبيس كاليكوسول پية نه تقا!

ال نے شنرادہ عظیم کوآج ہی دیکھاتھا!

اورد کیکھنے کے بعد پھراُ سے فراموش نہ کرسکی تھی!

گل اندام سے اس کی جوتعریفیں سُنی تھیں وہ تو رہیں ایک طرف کیکن اسے خود

ا بني آنگھ ہے جو بچھ دیکھا تھا، کیا اُسے بھلایا جا سکتا تھا؟

شنرادهٔ عظیم کسن مردانه کانمونه کامل تھا! پیرید مدین کریشهٔ متن

اس میں بلا کی مشش تھی!

صرف اسی میں انہیں اس کی باتوں میں بھی، اس کے شیوہ دلر با میں بھی ، اور مجموعی حنثیت نے خوداس میں بھی!

اس محل میں دوسرے شنرادوں پر بھی اس کی نظر پڑی تھی ، اور اینے محل میں اُس نے بہت سے راجکماروں کودیکھا تھا۔

کیکن جو بات شنرادہ عظیم میں تھی میں نہیں ۔۔۔۔۔۔عالم میں تم سے لاکھ سے لاکھ سے لاکھ سے کا کھ سے کا کھ سے کا کھ سہی تم سامگر کہاں؟

دل میں پچھ کسک میں ہونے لگتی تھی۔۔۔۔۔ایک میٹھا میٹھا سا دردعظیم کے تصور کے ساتھ ہی۔۔

| عالمگیرعالمگیر                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| کین بین سے ہتا ہی نہیں ہے کے ایک تھے کیا تھا، کسی طرح سامنے سے ہتا ہی نہیں ۔<br>                                                                                    |
| !                                                                                                                                                                   |
| پھراُسے وہ باتیں یاد آئیں جوعظیم اورگل اندام کے مابین ہوئی تھیں ،ان باتوں                                                                                           |
| پھراُسے وہ باتیں یاد آئیں جو عظیم اور گل اندام کے مابین ہوئی تھیں،ان باتوں<br>میں کتنا رس تھا، کتنی مٹھاس تھی، کتنی بے تکلفی تھی، کتنا خلوص تھا، کیسی اینائیت<br>پی |
| عقی!<br>التحقی التحقی ا                                                         |
| یک بیک وہ چونک پڑی،اوراس نے اپنے آپ ہے سوال کیا؟                                                                                                                    |
| میں کیا سوچ رہی ہوں؟                                                                                                                                                |
| ایک غیر محص کے ہارے میں اور غیر بھی ایبا جس کا دھرم بھی جُدا مجھے سوچنے کا                                                                                          |
| کیاحق ہے؟                                                                                                                                                           |
| نیکن میں کب جان بُو جھ کراہیا کررہی ہوں؟                                                                                                                            |
| میں تو اس خیال کودل ہے نکال رہی ہوں ،مگر وہ نکلتا ہی نہیں!                                                                                                          |
| كيول؟                                                                                                                                                               |
| کیااسی کومحبت کہتے ہیں؟                                                                                                                                             |
| اسی طرح محبت کرنے لگتے ہیں لوگ ایک دوسرے سے؟                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                     |
| کیاگل اندام نے آصفہ خال سے اسی طرح محبت کی تھی؟<br>میں نہیں جانتی محبت کیا ہوتی ہے؟ کی ہوتو جانوں،                                                                  |
| ليكن <u></u>                                                                                                                                                        |
| اس کے تصور سے روح میں تازگی اور رعنائی کہاں سے اور کیوں بیدار ہوجاتی                                                                                                |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                               |
| کیاہوگا؟۔۔۔۔۔۔بھگوان کیاہوگا؟<br>یہاں کا طرز زمانہ و بود ، یہاں کے انداز واطوار ، یہاں کے آ داپیمحفل ، اور                                                          |
| یہاں کا طرز زمانہ و بود، یہاں کے انداز واطوار، یہاں کے آ داسپے تحفل، اور                                                                                            |

آ داب خانه، بہال کے رسم ورواج ، بہال کی سوسائی ، معاشرت ، تہذیب ، تدن ، ہر چیز

ما<sup>لگ</sup>یر ۵3-----

میں میرے لئے ایک کشش تھی۔میراخیال تھا کہ کافی عرصہ تک اپنے گھرے دور یہیں ڈیرا ڈالے پڑی رہوں گی۔

لیکن اب بیہاں رہنا خطرناک ہے؟

اب مجھے یہاں سے رخصت ہی ہونا جا ہے۔

نہ جانے میر ہے منہ سے کب کیابات نکل جائے ،اوراس کا نتیجہ کیا ہو؟ ابھی تک جو سچھ ہے میرے دل میں ہے،شنراد ہے کی ملاقاتیں ہوئیں ، باتیں

ا بھی تک جو چھے ہے میرے دل میں ہے، سہرادے می ملاقا بیل ہو یک ہا بیل ہوئیں، رسم دراہ بڑھی تو کیا ہوگا؟

غضب ہوجائے گا۔۔۔۔!

قیامت آجائے گی۔۔۔!

بس محبت کے نصیب میں پروان چڑھنا نہیں لکھا ہے، نہ جہاں پناہ اسے برداشت کرسکتے ہیں، نہ میرے پتاراجہ کرت سنگھ!

مفت کی رسوائی اور بدنا می سے کیا حاصل؟ اپنے ساتھ اس بے گناہ شنرادے کو بھی رسوا کروں؟ ۔ نہیں یہ مجھ سے نہیں ہوسکتا، یہ میں نہیں گوارا کرسکتی، میرے لئے بہتریہی ہے کہ یہاں سے رخصت ہوجاؤں، یہاں سے جانے کے بعد نہ یہ تصور میرے بیچھے بیچھے آئے گا، نہ شنرادے کو خبر ہوگی کہ شوبھا تبہاں کس طرح آئی اور کیا لے کر میں یہاں خوشی کی دولت لے کرآئی تھی، اور نم گئی ؟ ۔ وہ کیسے جان سکیں گے کہ میں یہاں خوشی کی دولت لے کرآئی تھی، اور نم کی یونی ساتھ لے کر جارہی ہوں؟

وہ ایک جلیل القدر شہنشاہ کے فرزندار جمند ہیں، جس ملک کی شہرادی سے جاہیں شادی کرسکتے ہیں، اپنے ملک میں جس خوب صورت سے خوبصورت مسلمان لڑکی کو جاہیں ہادی کرسکتے ہیں، اپنے ملک میں جس خوب صورت سے خوبصورت مسلمان لڑکی کو جاہیں ہیاہ لا کیں، کون انہیں روک سکتا ہے؟ انہیں شوبھا کی کیا ضرورت؟ شوبھا کے حالی دل سے کیوں واقف ہوں؟

اور سینکٹر دل بہانے کئے جاسکتے ہیں، جھوٹ موٹ بیار پڑ جاؤں گی،خود جہاں

عالمگير ۵4....۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

یناہ مجبور ہوجائیں گے مجھ کرت پور (واپس کرنے پر)

ہاں بس بیٹھیک ہے۔

اب مجھے سوجانا چاہئے ، مبح ہونے میں بس ذراس دررہ گئی ہے ، اور مبح اُٹھتے ہی مجھے اینے کام سے لگ جانا ہے!

جاتے جاتے شہرادے کی فرمائش تو پوری کرتی جاؤں، انہیں اپنے ہاتھ کا پکوان کھلاتی جاؤں، انہیں اپنے ہاتھ کا پکوان کھلاتی جاؤں، وہ بھی کیا یاد کریں گے کہ بچھ کھایا تھا۔۔۔۔۔شاید اس بہانے اس سہارے ان کے دل کے سی گوشہ میں میری یا درہ جائے!

بس صرف یاد،اور پچھہیں!

وہ بھی بھی مجھے یاد کرلیا کریں ،میرے لئے یہی بہت ہے،اس سے بہتر ہے، اس سے زیادہ مجھے بچھ بہیں جا ہئے۔

لیکن نہیں ۔۔۔۔۔ میں نہیں جا ہتی کہ وہ جھے یا دکریں، پکوان تو میں شہرادی زیب النساء کیلئے بکاوک گی بید دوسری بات ہے کہ گل اندام انہیں بھی اس میں شریک کر لے، جیسے آج کر چکی ہے!

ایک غیر شخص کے بارے میں سوچنا، ایک غیر شخص سے لگاؤ کی باتیں کرنا پاپ ہے! مہا پاپ ہے، مجھ سے اگر کوئی تواب کا کام نہیں ہوا، تو میں نے آج تک گناہ بھی نہیں کیا۔۔۔۔۔۔؟

کین کیااب بھی میں کہہ سکتی ہوں ، کہ میں نے کوئی پاپ نہیں کیا؟ گل اندام جب سے گئ ہے پاپ کے سوااور کر کیار ہی ہوں؟ شنمرادہ جومیر اکوئی نہیں ، نہ ہوسکتا ہے اس کے تصور میں کیوں اُ بھی ہوئی ہوں؟

> المیں پاپ ہے۔۔۔! ریمان پاپ ہے۔۔۔!

بھگوان، مجھے شا(معاف) کردے!

دل ہی ل میں میدوُعاما نگ کر پھرائس نے کروٹ بدلی، اور ہے تکھیں موندلیں کہ

### روزن در!

صبح ہوگئ \_\_\_\_!

نیندتو آئی نہیں تھی اذان کی آواز سنتے ہی وہ بستر سے اُٹھ بیٹھی، نہا دھوکر پوجا
پاٹ سے فارغ ہوئی، اوراس کے بعد سیدھی باور چی خانے میں پہنچ گئی۔
یہاں مہریاں پہلے سے موجود تھیں، اورائنہوں نے ناشتے بنانے کا کا سلسلہ بھی شروع کر دیا تھا، اپنی رائے کے مطابق ، کیکن شوبھانے اندر داخل ہوتے ہی سب کو چلتا کر

آج تم سب کی چھٹی۔۔۔۔۔ہم خود پکائیں گے، اپنے ہاتھ سے سب کچھے۔۔۔!

ایک منه چڑھی مہری ہولی سرکارتو ہم لوگ کس مرض کی دواہیں، آپ صرف بتادیجئے، ویساہی پک جائے گاجیسا آپ جاہیں گی!

> شکر برلیکن اپنا کام اپنے ہی ہے ہوتا ہے! لیکن سرکار، آپ تھک جا ئیں گی! کیا میں تم سے کمزور ہوں؟ کمن ورتو نہیں میں لیکن ہی بھھریں را جکماری اور جارا تو بیشہ؛

کمزورتونہیں ہیں کیکن آپ تھہریں راجکماری اور ہمارا توپیشہ ہی ہی ہے! بیسب واہیات باتیں ہیں!

#### عالمگير ٥٠٠٠٠٠٠٠

اس اندازِ گفتگو کے بعدمہریوں کیلئے اس کے سوا کیا جارہ کارنہ تھا کہ جیب جاپ اہر آجا ئیں!

شوبھانے کئی چیزیں پکا ئیں،اور بڑی محنت سے تیار کیں، چکھا تو مزہ آگیا دل ہی دل میں خوش ہوئی کہ جو بھی اس خوانِ نعمت پر ہاتھ صاف کرے گا،انگلیاں جا شارہ جائے گا۔

جب ساری چیزیں تیار ہو چکیں تو گل اندام آئی، اے مہریوں سے سارا واقعہ معلوم ہو چکا تھا، اُس نے آتے ہی بلائیں لیتے ہوئے کہا:

> اے میں قربان میآب کیا کررہی ہیں صبح ہے؟ شوبھا بسینہ میں شرابورہورہی تھی،اس نے کہا:

لوبھئىسب يجھ تيار ہوگيا،ائىتم جانواورتمہارى شېرادى!

شوبھانے جواب دیا،

میں نے تو انہی کیلئے بیمحنت کی ہے ویسے وہ جسے جا ہیں اپنے ساتھ شریک کر

يں!

کیکن کل تو آپ نے دعدہ کیا تھا کہ اس خوانِ نعمت میں شنراد ہے کا حصہ بھی ہوگا، اتنی جلدی بھول گئیں؟

ہاں اتنا سارا توہے، انہیں بھی ایک تھال پروس کر دے آنا۔۔۔۔! بھنی میرے سرمیں تو ہور ہاہے درد، میں جلی!

یہ کہہ کرشو بھاا ہے کمرے میں آ کرلیٹ گئی!

مزاج کی اس تبدیلی پرگل اندام کو پچھ جیرت ہوئی، لیکن اس نے زیادہ غور نہیں کیا، وو تھالوں میں اُس نے آج کی بکی ہوئی چیزیں پروسیں، اور دوباند بول کے سر پر خوان رکھ کر چلی، سب سے پہلے شنرادہ عظیم کامل آیا، جو بالکل قریب ہی تھا، وہ درواز ہے ہی پرکھڑالل گیا، اُس نے گل اندام کود کھتے ہی کہا،

| عالمگیر٥عالمگیر                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| آج پھر پکڑی گئیں۔۔۔۔لاؤ جو پچھ لئے جاتی ہو،ادھر لاؤ!                                                                                          |
| اس نے ایک باندی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا:                                                                                                   |
| جابیشنرادی کی خدمت میں پیش کردے!                                                                                                              |
| اور دوسری باندی کے سر پر رکھا ہوا تھال خودا پنے ہاتھ میں کے کرشا ہزادے کی                                                                     |
| طرف بڑھی،اور لے جا کرسامنے رکھ دیا!                                                                                                           |
| کیجئے تناول فرمایئے ،خوب جی بھر کے!                                                                                                           |
| کیابیرا جکماری کا پکایا ہواہے!                                                                                                                |
| ہاں ایک ایک چیز <u>۔۔۔۔</u> !                                                                                                                 |
| يھرتوبيرسب ڪھانا پرشے گا!                                                                                                                     |
| تو کون سا اتنا زیا دہ ہے؟ بسم اللہ کر کے کھا لیجئے ، اگر ضرورت ہوئی تو چورن                                                                   |
| لأدول كي!                                                                                                                                     |
| انشاءاللہ چورن کی ضرورت نہیں ہوگی۔<br>پرین                                                                                                    |
| ہے کہہ کرعظیم نے تھال میں رکھی ہوئی چیزوں پر ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا۔اور                                                                    |
| د لیھتے ہی دیکھتے تھال خالی کر دیا ، پھراُ ہے ایک طرف کھسکاتے ہوئے یو چھا!                                                                    |
| کیاکل بھی را جگماری تکلیف کریں گی؟                                                                                                            |
| گل اندام ہننے گلی،۔۔۔۔۔واہ آپ کو تو مزا آ گیا لیکن۔۔۔۔                                                                                        |
| برروزطو <u>ه</u> نييت!                                                                                                                        |
| تواس کے معنی بیر ہیں کہ سالا نہ بیدوعوت ہوا کرے گی ،خیریہی ہیں!<br>پر سمیرین                                                                  |
| سالانه بھی نہیں ہوگی!<br>سے سے میں                                                                                                            |
| ىيە كيول بھنى؟<br>ما كارى كەرەرەرە ئاملارى سىرام مولارى سىرام مولارى سىرام                                                                    |
| راجکماری کو جہال پناہ نے بیٹی بنا کر چند دن کے لئے کل میں مہمان رکھا ہے،<br>اس ماننچ روز کے بعد جلی جا کئیں گار جلی گئیں تا تھا کہ درم جا ہے۔ |

| عالمگیر٥عالمگیر                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| واہ بیر کیا بات ہوئی؟ آنا پڑے گا!                                                                                                                   |
| کیوں آنا پڑے گائے۔۔۔۔۔ کوئی زبردتی ہے!                                                                                                              |
| ز بردسی نہیں اخلاق اور شرافت بھی تو کوئی چیز ہے!                                                                                                    |
| (ہنتے ہوئے)اخلاق اورشرافت کا تقاضا بیہے کہ راجکماری ، ہر چھٹے مہینے کرت                                                                             |
| بورسے صرف اس کئے یہاں آیا کریں کہ آپ کواینے ہاتھ نے پکا کریکوان کھلایا کریں؟                                                                        |
| تو كيا ہوا؟ورنه دنيا ميں كيانہيں ہوتا!                                                                                                              |
| آپ کوتو نہ جانے کیا ہوگیا ہے۔۔۔۔۔بھلا وہ کرت پور سے آسکتی                                                                                           |
| ??                                                                                                                                                  |
| تو کرت پورکون سااتناد ور ہے، جب جا ہیں آسکتی ہیں!                                                                                                   |
| تو آپ خود کیول نہیں فر مادیتے ان سے، دیوار پیچھے اس کمرے میں توہیں!                                                                                 |
| ہم کیونگر کہہ سکتے ہیں؟تم کیوں نہیں ہماری پیام رساں بن جاتیں؟<br>سے                                                                                 |
| میری کچھشامت تو آئی تہیں ہے!                                                                                                                        |
| کیارا جکماری بڑی غصہ ور ہیں؟ ماریں گئتم کو؟                                                                                                         |
| ماریں گی تونہیں ،اس لئے کہ مجھے بہت جا ہتی اور مانتی ہیں ،لیکن غصہ ورتو ہیں                                                                         |
| آج ہی ساری مہریوں کو کھڑے کھڑے باور چی خانے سے نکال دیا، اور تن تنہا بلا مدد<br>ین                                                                  |
| عير ب يهجم بكا دُالا!                                                                                                                               |
| يچ ؟واقعي؟                                                                                                                                          |
| ، ہاں اور کیا۔۔۔۔۔ صبح ہے گئی ہوئی ہیں، پسینہ سے شرابور ہو رہی ہیں                                                                                  |
| <u></u>                                                                                                                                             |
| اگرانہوں نے اتن تکلیف اُٹھائی ہے تو ہم درگذر سے کام لے کر اپنا مطالبہ واپس کینے نہیں تم بس شکر بیادا کر دینا ہماری طرف سے ، جب بھی بہت جی جا ہم خود |
| واپن کیتے ہیں تم بس شکر میادا کر دینا ہماری طرف سے ، جب بھی بہت جی چاہے گاہم خود                                                                    |

> شنرادہ مہننے لگا، اُس نے کہا! بڑی چالاک اور ہوشیار ہوتم! اور ریساری باتیں روز نِ در سے لگی شوبھاسُن رہی تھی!

عالمگیر ۵۰۰۰۰۰۰۰۰

# ول سے تیری نگاہ جگرتک اُنزگی!

۔ شوبھاروزنِ در سے لگی شہراد ہے کود کیھر ہی تھی، اور باتیں سُن رہی تھی اس کے دل کی اس وفت بھیب کیفیت ہور ہی تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا، جیسے وہ اس زبین کی پستی سے آسان کی بلندی کی طرف اُڑی چلی جارہی ہے، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن ساتھ نشاط ومسرت کی عجیب کیفیت طاری تھی۔۔۔۔! زندگی میں آج تک وہ ایسی کیفیت سے آشانہیں ہوئی تھی!

جب اس نے گل اندام کوتھال اُٹھا کرشنرادے کے کمرہ سے باہر نکلتے دیکھا تو جلدی سے اس نے گل اندام کوتھال اُٹھا کرشنراد میں گل اندام پہنچ گئی،اس نے کہا! جلدی سے اپنچ گئی،اس نے کہا! دا جکماری ہمارے شنرادہ عظیم نے آپ کا بہت بہت شکریدادا کیا ہے! انجان بنتی ہوئی شو بھا ہوئی!

شكرىيكىيا؟

اس خوانِ نعمت كاجوآب نے انہيں بھيجا تھا!

میں نے تو نہیں بھیجا تھاتم لے گئے تھیں ہشکر ریجھی تمہارا ہی ادا کیا ہوگا!

ہاں را جکماری لے تو میں گئی تھی الیکن بکایا تو میں نے ہیں تھا!

تو کیاتم نے کہدریا میں نے پکایاتھا؟

اور کیانه کهتی\_\_\_\_!

کیا ضرورت تھی، کہہ دیبنی مہر یوں نے بکایا ہے، مجھے تو صرف شکر بیا ان بیچار بوں کوانعام بھی مل جاتا!

واہ کرے کوئی اور انعام پائے کوئی ،ہم اس کے قائل نہیں ہیں ۔۔۔!

عالمگير ......0....92

اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ در دنو نہیں ہے سر میں؟ بہت ہے گل اندام

لايئے میں دبادوں؟

تہیں اس طرح اور برڑھ جائے گا!

تومیں حکیم صاحب سے کہتی ہوں جا کر!وہ کو کی اچھی ہی دوادے دیں گے! اور را جکماری منع ہی کرتی رہ گئی، مگر گل اندام کب سنتی تھی، اس نے فوراً حکیم صاحب کو بلوایا، وہ تشریف لائے،انہوں نے نبض دیکھی اور فر مایا!

کوئی خاص ہات نہیں ہے،اعصاب پر بوجھ کا نتیجہ ہے، دوانجیجتا ہوں انشاءاللہ کل تک طبیعت بالکل ٹھیک ہوجائے گی۔

خواہ مخواہ اور زبردسی شو بھا کو دوا پینی پڑی الیکن بڑی مزے دارتھی ، اس لئے شوق سے پی\_\_\_\_\_!

شوبھا کی علالت کی خبر جہاں پناہ کو بھی پینچی ، وہ نفس نفیس دوسرے دن عیادت کیلئے تشریف لائے ؛انہوں نے شفقت ومحبت کے ساتھ پوچھا!

بینی اب طبیعت کیسی ہے؟

وه ادب سے سرجھکا کر گویا ہوئی،

اب تو بالكل تهيك هول جهال پناه!

لیکن تمهارا چهره اب تک اُنز اهوایه!

وہ شر ما کرخاموش ہوگئی،جہاں پناہ نے فر مایا،

ہماری رائے ہے ابتم کرت پور چلی جاؤ ، پچھ دنوں کے بعد پھر آ جانا ، اب تو تم ہماری بیٹی بن چکی ہو، آنے کا جانے کا سلسلہ جاری ہی رہے گا۔ اس وفت ہم تمہیں اس لئے بھیج رہے ہیں کہ تبادلہ آب وہوا سے تمہاری صحت پورے طور پرعود کر آئے گی۔ رات بھر جاگ کرشو بھانے یہ فیصلہ کیا تھا کہ آسے یہاں سے چلا جانا چاہئے لیکن

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج بی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

#### عالمگير .....0....93

یمی بات یعنی اس کے دل کی بات جب جہاں پناہ کے منہ سے نکلی تو اسے معلوم ہوا کہ یہاں سے چلے جانے کا فیصلہ دل کا فیصلہ نہ تھا، دل کا فیصلہ تو یہیں رہنے اور تھہرے رہنے کا تھا، تھا، دل کا فیصلہ تو یہیں رہنے اور تھہر اور ہے کا تھا، سوسر سلیم خم کر دینے کے اور کوئی چارہ نہ تھا، ادب سے سرجھکا کر بولی:
سرجھکا کر بولی:

جہال پناہ کا ارشادسرآ تکھوں پر!

جہال بناہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، پھراسے بہت سے قیمتی زیورات اور پار چہجات عطا کئے،اس کے بعدگل اندام کوتھم دیا۔

- شنرادهٔ عظیم کوحاضر کروههاری خدمت می<u>ں!</u>

طلی کا فرمان س کرعظیم حیران ، جہاں پناہ کےسامنے حاضر ہوا اور خاموشی ہے۔ سرجھکا کر کھڑا ہو گیا۔

جہال پناہ نے اُسے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔

بیراجکماری شوبھا ہماری بیٹی ہم اسے کرت پور بھیج رہے ہیں ،تم اپنا دستۂ فوج کے کراستے اپنی حفاظت میں وہاں پہنچا کرواپس آؤ!

شنرادہ عظیم نے آج پہلی مرتبدرا جکماری شوبھا کو کمل طور پر دیکھا تھا۔

وه دل ہی دل میں افسوس کرر ہاتھا کہ اس سے پہلے کیوں بیموقع حاصل نہ ہوا۔

شوبھا کود مکھ کروہ سب بچھ بھول گیا تھا۔

اس کی نظر سے حسن و جمال کے بہت سے پیکر گذر ہے ہتے،

کیکن کوئی شوبھا کی برابری کرسکے،اییا کوئی نظرنہ آیا تھا۔

شوبھا کے پیکر میں جمال بھی تھا،جلال بھی ،رعنائی بھی، وقار بھی، دبد بہ بھی اور مخل بھی!حسن و جمال، رنگ و بو، اور رعنائی کا ایبا پیکر ہے ج تک ان کی نظر ہے بہیں گزرا

تھا!۔۔۔۔۔وہ حسن ہیں نام خدااور ہی کچھ ہے!

كياب؟ ال كاظهار مين الفاظ ساتھ نبيس دية!

عالمگير ......0....

شہنشاہ کے وقار کے باعث وہ نظراُٹھا کرشو بھا کونہ دیکھ سکا،کیکن دز دیدہ نظروں سے جو پچھ دیکھ لیا تھا، وہ بھی بہت تھا۔دل سے حر پچھ دیکھ لیا تھا، وہ بھی بہت تھا۔دل سے حر پچھ دیکھ لیا تھا، وہ بھی بہت تھا۔ سے جو پچھ دیکھ ایک اُندام واکرام سے مالا مال کر کے تشریف لے گئے،شو بھا س

شہنشاہ شوبھا کو انعام و اکرام سے مالا مال کر کے تشریف لے گئے، شوبھا سر جھکائے بدستورخاموش کھڑی تھی عظیم نے گل اندام سے کہا۔

را جكمارى سے پوچھوكياكل كيلئے سامان سفرتيار كياجائے؟

گل اندام نے بیالفاظ دہراد ہے،راجکماری نے زبان سے پچھیس کہا،اقرار

میں گردن ہلا دی۔۔۔۔!

عظیم نے جاتے جاتے کہا:

تو کل صبح سورے ہمارا قافلہ یہاں سے روانہ ہوجائے گا۔

شنرادہ عظیم چلے گئے گیا تو را جکماری نے سراُ تھایا اور خاموثی سے اپنے کمرے میں چلی گئی، شہنشاہ کے اس فر مان سے کہتم فی الحال کرت پور چلی جاو ، شوبھا کو جننا صدمہ بہنچا تھا اتنی ہی مسرت ان کے اس فیصلہ سے ہوئی کہ ظیم اپنے دستہ فوج کے ساتھ اسے اپنی حفاظت میں لے کر جارہا تھا!

و عظیم سے دورر ہے کیلئے یہاں سے بھاگ رہی تھی، لیکن عظیم ہی کی حفاظت میں اس کے ساتھ، قدرت کی اس تتم ظریفی پر بے ساختہ سکراہث اس کے ہونٹوں پر کھیلنے گئی، اس نے دل ہی دل میں کہا۔

> بھگوان کے کھیل بھی نیارے ہیں،آ دمی سوچتا کچھ ہے، ہوتا کچھ ہے! پھا کھی شارے ہیں،آ دمی سوچتا کچھ ہے، ہوتا کچھ ہے!

www.iqbalkalmati.blogspot.com

عالمگير.....0....95

### ممسفر!

راجکماری شوبھا کی حفاظت کیلیے عظیم اوراس کا دستہ فوج موجود تھالیکن پالکی میں وہ تنہا کس طرح جاتی ؟ ۔ ۔ کسی عورت کا ساتھ ہونا ضروری تھا قرعہُ فال گل اندام کے نام پڑا، وہ بہت خوش تھی کہ شوبھا کے ساتھ کرت پورجارہی ہے، جتنا اُسے شوبھا کے بول اچپا نک رخصت ہونے کاغم تھا، اتن ہی اس کے ساتھ جانے کی خوشی بھی تھی۔ پورے اعزاز واکرام کے ساتھ، شوبھا محل شاہی سے رخصت ہوئی، شنہ ادی زیب النساء بنفسِ نفیس اُسے چند قدم رخصت کرنے کیلئے تشریف لا ئیں، یہ اعزاز صرف شوبھا کو حاصل ہوا تھا، ورنہ اس سے پہلے کی میں بیسیوں شنم اورا جکماریاں آئیں، ان کے ساتھ ان کے ساتھ اور کے ساتھ ان کی شاہار کی اور کے ساتھ نہیں کیا تھا۔ ان کے ساتھ ان کے ساتھ نہیں کیا تھا۔ ان کے ساتھ ان کے ساتھ نہیں کیا تھا۔ ان کے ساتھ ان کے ساتھ نہیں کیا تھا۔ ان کے ساتھ ان کے ساتھ نہیں کیا تھا۔ ان کے ساتھ ان ان کے ساتھ ان کے ساتھ نہیں کیا تھا۔

رخصت ہوتے وقت شوبھا کی آنکھوں میں آنسوآ گئے، یہ سپے آنسو تھے، واقعی یہال سے رخصت ہوتے وقت اس کا دل خون کے آنسورو رہا تھا، اب بینعت کہاں حاصل ہوگی؟ شاہی کی مختصری زندگی ہے، اُس نے بہت کچھ سیکھا تھا، یہاں اس نے بہت کچھ پایا تھا، یہاں کے رہن سہن آ داب معاشرت، اصول حیات اور روز مرہ زندگی میں اس نے جودل شی پائی تھی ، یہی وجھی کہ جاتے وقت خود بخو داس کی آ تکھیں آنسووں سے چھکف رہی تھیں۔

راسته بهت الحجي طرح كث ر ما تفا!

دن بھر میا فلہ چلتا اور شام ہوتے ہوتے کسی موزوں اور مناسب جگہ پرڈیرے ڈال دیتا، راجکماری کے خیمہ پررات بھرکڑ ایپرار ہتا، اور ان پہرے داروں میں خود شنراد کا عالمگیر ۵۰۰۰۰۰۰۰

عظیم بھی شامل ہوتا۔

دوسرے روز رات کو جب ایک جگہ اس قافلہ نے پڑاؤ کیا تو رات کو حسب معمول را جکماری نے گل اندام سے کہا۔ معمول را جکماری کے خیمہ پر پہرہ لگا، را جکماری نے گل اندام سے کہا۔ آخشن اور رکوکہ اضروں میں میں میں اور سندگی،

آ خرشنراد ہے کو کیاضرورت ہے پہراد سے گی؟ وہ بہت سنجیدگی سے گویا ہوئی ،

ذمہداری کااحساس ،شہنشاہ نے انہی کی حفاظت میں آپ کوروانہ کیا ہے آپ کو جان اور ناموس کی حفاظت ان کا فرض ہے!

کیکن میرسب سپاہی آخر کس مرض کی دوا ہیں، رات رات بھر شہراد ہے کو جا گئے اور پہراد بینے کی کیاضرورت ہے؟

میچھتو ضرورت ہوگی ، ورنہوہ ایسا کیوں کرتے ؟

لىكن مجھےتو بيرمناسب نہيں لگتا!

تومیں انہیں بلائے کیتی ہوں خودہی کہدو یجئے۔

بلاؤ، کیوں نہ کہوں گی ، کیاڈرتی ہوں کسی ہے؟

گل اندام نے بھر شوبھا کو بات کرنے کا موقع نہ دیا، خیمہ کے دروازے پر کھڑی ہوگئی جا کر، اتفاق سے شہرادہ اس وقت اس طرف سے گذرر ہاتھا، اُسے دیکھے کر کھٹکا اور کہنے لگا،

تم یہاں کھڑی کیا کررہی ہو؟ آپکاا تظارتھا\_\_\_\_!

کیوں خیرت ہے \_\_\_\_ ؟

راجكماري يجه كهناجا ہتى ہیں آپ ہے!

مجھے۔۔۔ کچھ کہنا جا ہتی؟

جی ہاں۔۔۔۔۔ آپ ہے!

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

| مگير097 | عا |
|---------|----|
|---------|----|

توبتاؤ كيابات ہے\_\_\_\_؟

کہناوہ چاہتی ہے،اور بتاؤں میں؟۔۔۔۔ آیئے ذراد برکواندر آجائے!

میچھتامل کے بعد شہرادہ عظیم ایک سیاہی کی شان سے اسلحہ زیب تن کئے ہوئے

اندرداخل ہوا،اورای طرح کھڑے کھڑے اُس نے کہا۔

راجكماري كياآب مجھے ہے کھكہنا جا ہتى ہيں؟

راجکماری نے وہی ہاتیں دوہرانا جا ہیں،لیکن جیسے کسی نے اس کاحلق پکڑ لیا،گل اندام نے اُ کسایا کہنے گئی۔

بتائيئرا جماري كيول يادكيا ہے ہمارے شنرادے كو؟

راجكماري اييز آپ پرقابو پاتی موئی بولی\_

آخرآپ کیوں پہرادیتے ہیں ہمارے خیمہ کا؟

کیار میرافرض ہیں ہے؟

بیان سیاہیوں کا فرض ہے، جوآب کے ساتھ آئے ہیں!

اسے مجھ پرچھوڑ ہے، میں جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا جا ہے۔

کیکن میں نہیں جا ہتی کہ آپ پہرادیں!

كيون؟ <sup>كم</sup>س <u>لئے \_\_\_\_\_</u>

ميآب كى توبين ہے!

آپ کی حفاظت کرنامیری تو ہیں نہیں خوش بھتی ہے \_\_\_\_!

پھر بھی آ ب آ رام سیجے ،سیابی رات بھرجا گتے رہتے ہیں ، بیبہت ہے!

آخرآ پکواس پراتنااصرار کیوں ہے؟

ال لئے کہ مجھے بھی رات بھر نیندنہیں آتی!

(جرت سے) آپ کورات بھر نیند جیس آتی ۔۔۔۔۔۔ یہ کیوں؟

آب رات بحرجا گئے رہیں، ٹہلتے رہیں، پہرادیتے رہیں، اور میں اطمینان سے

| wv                | v.iqbalkalmati.blogspot.com                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | عالمگیر0.                                                                          |
|                   | خواب ِراحت کے مزے لیتی رہوں، یہس طرح ممکن ہے؟                                      |
|                   | كيول ممكن نبيس؟                                                                    |
|                   | میرے سینہ میں ایک انسان کا دل ہے!۔۔۔۔ میں آپ کی یہ تکلیف کسی                       |
|                   | طرح برداشت نہیں کرسکتی ،اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو یقین سیجئے مجھے رات بھر نیند |
|                   | تہیں آئے گی ،اوراں طرح میری طبیعت پھرخراب ہوجائے گی۔                               |
|                   | آپ کے ان خیالات و جذبات سے بہت متاثر ہوا، میرے دل میں آپ کی                        |
|                   | عزت اور وقعت پہلے سے دوچند بڑھ گئی،لیکن راجکماری اگر خدانخواستہ کوئی حادثہ رونما   |
|                   | ہوگیا،تو میںشہنشاہ کوکیا جواب دوں گا؟ خودانینے آپ کوکیا جواب دوں گا؟               |
|                   | اطمینان رکھئے کوئی حادثہ رونمانہیں ہوگا!                                           |
|                   | ىية پ كس طرح كههكتى بين!                                                           |
|                   | جہاں پناہ کا اقبال ہرجادئے کوروک لے گا!                                            |
|                   | يهر بھی۔۔۔۔۔۔!                                                                     |
|                   | اور میں بھی موم کی گڑیانہیں ہوں!                                                   |
| ý<br><del>:</del> | كامطل سن كاي                                                                       |

اگرکوئی حادثہ ہوگا تو میں گوصنف نازک ہوں لیکن ہرطرح کے حالات کا مقابلہ كرسكتي ہوں اچھی طرح\_\_\_\_\_!

فنونِ سپہ گری تھوڑے بہت مجھے بھی آتے ہیں، اپنی حفاظت میں اچھی طرح کر سكتى مول \_\_\_\_ادر پھرآپ كواطلاح موجائے گى! شنرادے نے کوئی جواب نہیں دیا، اس طرح کھرارہا!

راجكمارى نے كل اندام سے كہا!

یو چھتی کیوں نہیں کیا فیصلہ کیاشنرادےنے؟

عالمگیر.....0....99

گل اندام بنستی ہوئی یولی\_\_\_\_!

اتنی در سے تو خود باتیں کر رہی تھیں! اب مجھ سے کیوں پچھوا رہی ہیں۔ ہیں۔۔۔۔!بتائے شہراد ہے کیا فیصلہ کیا آپ نے ؟سوئیں گے یا جا گیں گے؟

تہاری کیارائے ہے؟

میری رائے بھی وہی ہے جو راجکماری کی ہے، خدا کے فضل سے کسی حادثہ کا اندیشہ بیں ہے، راجکماری نے سیج ہی تو کہا، جہاں پناہ کا اقبال ہر حادثے کوروک لے سے ا

شنرادے نے پچھسو چتے ہوئے کہا۔

اچھی بات اگر آپ کی نہی رائے ہے تو میں اپنا خیمہ میں جا تا ہوں!

پھروہ سپاہیوں کومزید ہوشیاری اور چوکسی کی تاکید کر کے اپنے خیمہ میں جلا

*گیا*۔۔۔۔!

خیمه میں آیا اور بستر پر دراز ہو گیا! کیکن نیندغائب تھی ، آنکھوں کے سامنے شو بھا کی تصویر گھوم رہی تھی ، کا نوں میں شو بھا گی آواز گونے رہی تھی!

اس نے اپنے دل سے پوچھا،

کیاانجام ہوگااس قلب بیقراراوردل بےاختیارگا؟ دل نے جیسے آہستہ سے کانوں سے کہا،

بیکون سی نئی بات ہے؟ دنیا میں ہمیشہ سے یہی ہوتا آیا ہے، اور ہمیشہ یہی ہوتا

رہےگا!

عشق ازیں بسیار کردست و کند سبحہ را زقار کردست و کند خود بخود شہراد ہے ہونٹوں پہنیم کھیلنے لگا! اس نے دل بے اختیار کے سامنے سپرڈال دی تھی!

#### 

# عطا پرعطائے کرم پرکرم!

شنرادہ اپنے خیمہ میں واپس آگیا!بستر پر دراز ہوگیا،سونے کیلئے آئکھیں بند کر لیں ،گرسونہ سکا۔۔۔۔!

مجھی راجکماری کا چہرہ نگاہِ نصور کے سامنے آجا تا بھی شیر دشہد میں گھلے ہوئے الفاظ اس کے کا نول میں گونجنے لگتے!

زندگی میں آج تک وہ اس ذہنی کشکش سے دو جارنہیں ہوا تھا، جس سے اب سابقہ پڑر ہاتھا!

وه پهلی نگاه\_\_\_\_!

وہ پہلی نگاہ، جو جہاں پناہ کی موجودگی میں اُس نے شو بھاپرڈ الی تھی، تیر بن کراس کے دل پر لگی تھی،اوراُ سے چیرتی ہوئی چلی گئی تھی۔

اور آج جو باتنیں اس کے خوبصورت لبوں سے شنی تھیں، وہ بار بار پردہ گوش سے نگررہی تھی۔۔۔۔!

وه کوشش کرتا تھا کہ اس خیال کودل سے نکال دے، لیکن اپنی کوشش میں کا میاب نہیں ہو یا تا تھا،

ساری راست اسی طرح گذرگیی!

صبح اُٹھ کراُس نے حسبِ معمول نماز پڑھی، اور پھرناشتہ کیلئے دسترخوان بچھا دیا گیا، ناشتہ کے بعد ہی قافلے نے کوچ کرناتھا،

مشکل سے اُس نے دولقے کھائے ہوں گے کہ گل اندام دوڑی دوڑی آئی اس کے ہوگ مشکل سے اُس نے دولقے کھائے ہوں گے کہ گل اندام دوڑی دوڑی آئی اس کے ہاتھ روک ہے ہاتھ میں تھا، اور اس کے اندر سے بھاپ اُٹھ رہی تھی، شنراد سے ہاتھ روک

| 101   | ······ | عالمكير |
|-------|--------|---------|
| . v - |        | /** •   |

کیا،اور یو جھا،

يركيا ہے ۔۔۔۔؟

ال نے تھال سامنے رکھ دیا ، اور بولی!

من وسلویٰ!۔۔۔۔تناول فرمایئے!

بیگر ما گرم پُوری تھی اور ایک پلیٹ میں کچھتر کاری، دوسری میں تھوڑا سا حلوا شہرادے نے بیوری کھالی،اور کہا،

بس ایک ہی ؟۔۔۔۔بڑی تنجوس ہیں تنہاری را جکماری!

سین گل اندام نے جواب ہیں دیا، وہ جا چک تھی، اور جب اُس نے آخری لقمہ اس بوری کا توڑا تو وہ پھرا کیگر ماگرم پُوری لئے ہوئے حاضرتھی!

شنرادے نے نگاہِ تعجب سے اُسے دیکھا،اور پوچھا،

اورك\_\_\_\_\_?

وه يولي....!

ہاں وہ خوربیٹھی تل زبی ہیں ، اُ تارتی جاتی ہیں اور بھیجتی جاتی ہیں ، مجھے با توں میں نہلگا ہیئے ، ورنہ تارٹوٹ جائے گا ، اور وہ خفا ہوں گی مفت میں میرے اُوپر\_\_\_\_!

بدلگا ہیئے ، ورنہ تارٹوٹ جائے گا ، اور وہ خفا ہوں گی مفت میں میرے اُوپر\_\_\_\_!

بیر کہہ کر بغیر شہرا دے کا جواب سُنے وہ پھر تیزی ہے جلی گئی ،

یوری کالقمہ بنا کرکھا تار ہا، آخرنگ آ کراس نے کہا،

خدا کیلئے راجکماری ہے کہواب رحم کرے، بہت کھا گیا میں نے ، اب ذرا بھی کشنہیں ہے!

وه ہنتی ہوئی چلی گئی، ذراد رمیں ہنستی ہوئی پھرایک پوری لے کرحاضر ہوئی کہنے

را جکماری نے کہاہے بس میا بیک اور!

| عالمگير٥عالمگير                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اسے بھی شنراد ہے نے کھالیا۔                                                                      |
| گل اندام نے کہا۔۔۔۔!                                                                             |
| سے کہنے کا کیسی ہیں۔۔۔۔؟                                                                         |
| شنرادے نے ہاتھ منہ یو نچھتے ہوئے کہا۔                                                            |
| بہت الچھی، تر کاری بہت عمدہ بی تھی، اور حلوے کا تو کوئی جواب نہیں                                |
| بڑاذا نقہہےتہاری راجکماری کے ہاتھ ہیں!                                                           |
| ہاں وہ تو ہے۔۔۔۔طوااور ہے، کہئے تو تھوڑ اسالا دوں؟                                               |
| بے بی کے ساتھ اُس نے جواب دیا۔                                                                   |
| لا دوءليكن نېيى بھىئى نەلا ۇ!                                                                    |
| وه کھنگھلا کرہنس پڑی،                                                                            |
| پیرکیوں؟ابھی کہالا دو۔ابھی کہدرہے ہیں نہلا وُ!                                                   |
| بھنی بات رہے کہ جی تو جاہ پر ہاہے کھانے کو ،لیکن سفر کا معاملہ ہے ، اور سفر کی                   |
| حالت میں بیار پڑنا مجھے منظور نہیں، واقعی آج میں نے بہت کھا لیا ہے!                              |
| کیول گل اندام تم نے بھی چکھی ہوں گی ، یہ چیزیں تمہاری کیارائے ہے؟                                |
| وه يولي!                                                                                         |
| رائے تو بہت اچھی ہے، گوابھی تک آپ کی وجہ سے چکھنے کا موقعہ نہیں ملااب ہم                         |
| لوگ کھا ئیں گے، آپ کوا چھی طرح کھلا تھنے کے بعد!<br>۔                                            |
| جاوُ جاوُ ،اور جننا زیاده کھاسکتی ہو کھاؤ ، ذرا بھی تکلف نہ کرنا ،ایسی نعمتیں روز روز<br>نہیں اس |
| تهييل مكتيل!                                                                                     |

ضرور ہیں، سوچے توسمی رات آپ کے جانے کے بعد بردی وری کمھے سے

www.iqbalkalmati.blogspot.com

| عالمكير ······O······O                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| کہانی سنتی رہیں، بہت دیر میں سوئیں، صبح جب میری آئکھ کلی تو دیکھتی کیا ہوں، چولھے |
| کے پاس بیٹھی ہیں، سارا سامان تیار رکھا ہے، اور پوریاں تل رہی ہیں۔۔۔۔ کتنا         |
| خيال رکھتی ہيں آپ کا!                                                             |
| کس منہ ہے شکرادا کروں را جکماری کے لطف خاص کا!                                    |
|                                                                                   |

www.iqbalkalmati.blogspot.com

عالمگیر .....٥....



و را در ال

دل کی بربادی کااحوال نه پوچھ...!

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

عالمگيرن.....05.

# مارآ سندن

سویا جی کی تاخت و تاراح کاسلسله جاری تھا! اور بیسیواجی کون تھا\_\_\_\_\_؟

مسلمانوں کا پروردہ ،مسلمانوں کاممنون کرم ، وہ مسلمان ہی ہتھے جنہوں نے اس مارآ سنین کو بالا ، اُسے اعز از منصب سے نواز ااور کہیں سے کہیں پہنچادیا ، آگرمسلمانوں نے اس خاندان کی سر پرستی نہ کی ہوتی تو شاید تاریخ کے صفحات پر

اگرمسلمانوں نے اس خاندان کی سر پرستی نہ کی ہوتی تو شاید تاریخ کے صفحات پر اُنجرنے کا بھی موقع نہ ملتا،

سیوا جی ایک خاندان دراصل مہارانا اود بے پور سے تعلق رکھتا ہے، اس خاندان میں سورسین نامی ایک شخص بعض اسباب سے چنو ژ جھوڑ کر پرگنه کر کنب ضلع پر بیدہ ریاست دکن میں چلا آیا۔ اس کے خاندان میں سے مالو جی اہل وطن سے ناراض ہو کرایلورہ میں جو دولت آباد کے قریب ہے، آ کرآباد ہوا۔ اس زمانے میں دولت آباد

سیوا جی کے خاندان کا حال خافی خان نے اپنی تاریخ میں (جلد دوم صفحہ ۱۱۱ مطبوعہ کلکتہ) اور غلام علی آزاد نے خزانہ عامرہ (صفحہ ۹۳) میں تفصیل سے لکھا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ تفصیل اور محقق حالات مآثر الامرامیں ہیں، چونکہ سیوا جی کا پوتا ساہوعالمگیر کے دربار میں ہفت ہزاری منصب رکھتا تھا اس لئے ماثر الامراء میں اس کا حال مستقل عنوان سے لکھا ہے اور اس کی ذیل میں اس کے خاندان کے ابتدائی حالات بھی نہایت تفصیل سے لکھے ہیں میں نے زیادہ تر حالات اس کتاب سے لئے ہیں۔

#### عالمگير .....0....

نظام شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اور یہاں کا دلیں مُکھ (لیمیٰ تحصیلدار) کسی جادو نامی ایک خص تھا۔ مالوجی نے کسی جادو کی سرکار میں ملازمت کر لی مالوجی کے دو بیٹے تھے چونکہ وہ شاہ شریف صاحب کا (جن کی قبراحمہ مگر میں ہے) نہایت معتقد تھا۔ اس لئے اس نے بیٹوں کا نام شاہ صاحب موصوف کے تعلق سے شاہ جی اور شرف جی رکھا۔ یہی شاہ جی آ گے چل کرسا ہوجی کے لقب سے مشہور ہوا اور یہی سا ہوجی ہے جوسیواجی کا باپ تھا۔ آگے چل کرسا ہوجی کے لقب سے مشہور ہوا اور یہی سا ہوجی ہے جوسیواجی کا باپ تھا۔ کی جاندان والوں نے اس کو اپنامتنی بنالیا اور چاہا کہ اپنی بیٹی اس کو بیاہ دے لیکن جادو کے خاندان والوں نے اس کو باز رکھا بالآخر مالوجی نے انگ پال (ایک معزز زمیندار تھا) کے دربار میں رسائی حاصل کی اور دباؤ ڈال کر مالوجی کی لڑکی سے شاہ جی کی شادی کرادی۔

ساہو جی نے سب سے پہلے نظام شاہی دربار میں توسل پیدا کیا ہوس یا جب نظام شاہ کی فوجوں نے نربدااُر کر مالوہ کو غارت کیا اور جہا نگیر نے اس کے دفعیہ کیلئے لئکرش کی تو نظام شاہ کے فوجی سرداروں میں ساہو جی اوراس کا خسر جادورائے بھی تھا۔ جہانگیر نے جب اس کے انتظام کیلئے شاہجہان کو دکن بھیجا تو جادو رائے شاہجہان کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کے صلہ میں اس کو پنجبر اری منصب ملا اور تمام خاندان کو حسب مراتب عہدے ملے لیکن پھر باغی ہو کر جہ واچ میں نظام شاہ کے پاس چلا خاندان کو حسب مراتب عہدے ملے لیکن پھر باغی ہو کر جہ واچ میں نظام شاہ کے پاس چلا گیا نظام شاہ نے اس کوئل کرا دیا۔ اس بنا پر ساہو جی ۔ نظام شاہ سے ناراض ہو کر شاہجہان کے دربار میں چلا آیا۔ اور پنجبر اری منصب پر سر فراز ہوا۔ اس کے ساتھ خلعت اسلی۔ کے دربار میں چلا آیا۔ اور پنجبر اری منصب بر سر فراز ہوا۔ اس کے ساتھ خلعت اسلی۔ مرص علم ۔ نقارہ ۔ اسپ ۔ فیل اور دولا کھ نقد انعام میں ملے ۔ ساہو جی کے سالوں کو بھی جن کونام میاہ دراور جگد یو تھا۔ پنجبر اری اور چار ہزاری منصب ملے ۔ شاہجہان نے نظام شاہ کے بعض علاقے جو عبر کی جا گیر میں شے ساہو جی کو دید سے لیکن جب اس نے میں عادل کے بعض علاقے جو عبر کی جا گیر میں شے ساہو جی کو دید سے لیکن جب اس نے اور عیر میں عادل

#### عالمگير .....٥

شاہ والی پیجا پورے جا کریل گیااورا یک فوج گراں بہا لے کردولت آباد کی طرف بڑھا۔ ا ساہو کی تنبیہ کیلئے شاہجہان نے فوجیس روانہ کیس اور اسی سن میں اس کے اہل و عیال گرفتار ہوئے ہے ۲۳ واھ میں ساہوجی نے ظفر نگر پر حملہ کیا ۴۳ واھ میں اصلاع شاہی پرغارت گری کی جس کی پاداش کیلئے اور نگ زیب عالمگیر مامور ہوا۔

شاہجہان نے نظام شاہ کو گرفار کر کے قید کر دیا۔ اس کی کوئی اولا دنہ تھی ، ساہو جی نے ایک مجہول النسب لڑکے کونظام شاہ کا وارث قرار دے کر تخت نشین کیا۔ تیموری حکومت کے بعض اضلاع دباع لئے۔ ان دست درازیوں میں عادل شاہ والی بیجا پور بھی ساہو جی کا برابر شریک تھا۔ چنا نچے ساہو کی اعانت کیلئے عادل شاہ نے رندولہ کوفوج دے کر بھیجا تھا۔ سے برابر شریک تھا۔ چنا نچے ساہو کی اعانت کیلئے عادل شاہ جہان نے بڑے زور شور سے اس مید سے بین کہ شاہجہان نے بڑے زور شور سے اس کے استیصال کا عزم کیا۔ ۴۵ ماہجری کو اڑتا لیس ہزار فوج بڑے بڑے بڑے امراکی سپر سالاری میں دے کر دکن کوروانہ کی۔ ان میں سے بیس ہزار فوج کا سردار خان زماں کو بنا کر حکم دیا کہ چمار کونڈ ہو جو ساہو کا مشتقر ہے بر باد کر کے کوکن کے اصلاع کی طرف بڑھے۔ چنا نچہ ان فوجوں نے ساہو کے پچیس قلع فئے کر کے ساہو کو بیجا پور تک بھگا دیا اس فی میں ساہوں نظام شاہی علاقے سے بھی نکال دیا گیا ہے۔

ساہوجی نے عادل شاہ کے دربار میں ملازمت اختیار کی۔ عادل شاہ نے پونہاورسوپیاس کوجا گیرمیں دیئے۔سیواجی اب جوان ہو چکا تھا۔اورحوصلہ مندی کے جوہر دکھانے لگا۔ان اضلاع کا انتظام اس نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔اور جا بجا قلعے تیار کرنے

لے خافی خان صفحہ ۲۷۲ ومآثر الا امراجلداوّل صفحہ ۵۲۲،۵۳ کے خافی خان صفحہ ۵۲۰۔

س. سیرالمتارخرین جلدووم صفحهٔ ۱۱۸ ۱۱۸

خافی خال حالات شاہجہاں صفحہ ۵۲۰\_۵۲۱\_ ۵۲۹\_

### عالمگير .....0.

شروع کردیئے۔ رفتہ رفتہ ایک بڑی فوج جو پندرہ ہزارتھی تیار کر لی اور اپنی حکومت کے علاقے وسیح کرنے شروع کئے۔ اس اثنا میں عاول شاہ بیمار پڑا۔ اور در بار میں سخت ابتری پیدا ہوگئی۔ سیوا جی نے آس پاس کے علاقوں پر دست درازی شروع کی۔ در دور تک کے علاقے زیراثر کرلئے ، تھوڑے دنوں میں کوکن کے تمام علاقے پر جو بیجا پور کی حکومت میں داخل تھا متصرف ایہوگیا سیوا جی نے قوت پاکر بیطر یقد اختیار کیا کہ جو شہر یا قصد آباد اور خوش حال ہوتا اس پر جھا پہ مارتا اور لوٹ لیتا۔ وہاں کا حاکم جب عادل شاہ کو خرکرتا تو ساتھ ہی سیوا جی کی عرضی پہنچتی کہ اس کی آمدنی میں بہت اضافہ ہوسکتا ہے۔ اضافہ کی شرط سیوا جی کی عرضی پہنچتی کہ اس کی آمدنی میں بہت اضافہ ہوسکتا ہے۔ اضافہ کی شرط پر میری جاگیر میں دے دیا جائے۔

دربار میں عادل شاہ کی بیاری کی وجہ سے ابتری پھیلی ہوئی تھی۔ اس لئے جا گیروں کی تحریر پرکوئی متوجہ نہیں ہے ہوتا تھا۔ اور رشوت خوار عمال سیوا کو جا گیر کی سند لکھ کر بھیج دیتے تھے۔ اس اثناء میں یعنی ۲۲ ناھ مطابق ۳۰ ھجلوں میں عادل شاہ مرگیا اور چونکہ اس کے کوئی اولا دنہ تھی۔ درباریوں نے ایک مجھول النسب لڑ کے کو تخت نشین کیا جوعلی عادل شاہ کے نام سے مشہور ہے۔ شا بجہان کو خبر ہوئی تو اس نے عالمگیر کولکھا کہ بیجا پور پر قضت کر کروڑ وضت کر کروڑ وہیں کہ بیجا پور کا محاصرہ کیا۔ عادل شاہ نے مجبور ہوکر کروڑ دو پینند رانہ دینا منظور کیا۔

اسی اثنا میں شاہجہان بیار ہوا۔ داراشکوہ نے ولی عہدی کے دعوے سے زمام سلطنت اپنے ہاتھ میں سلطنت اپنے ہاتھ میں لے لئ تمام امراء اور فوجی افسروں کو جوعالمگیر کے ساتھ تھے تھم بھیج دیا کہ پابیخت میں واپس آئیں۔عالمگیر مجبوراً محاصرہ چھوڑ کراورنگ آباد چلا آیا۔

لے خافی خال جلد دوم صفحہ اا تا ۱۸ ا۔

ع في خان جلد دوم صفحه ١١٥،٥١١ ماا\_

سے فافی خال جلد دوم صفحہ م<sup>م</sup> م

عالمگير .....٥....

اب حالت میر کی شاہجہان بیار اور مسلوب الاختیار ہے۔ داراشکوہ نے ہمائیوں کے استیصال کی تیاریاں کی ہیں۔ مراد نے گجرات میں سکہ وخطبہ جاری کیا ہے۔ شجاع بہ ارادہ حکومت بنگالہ سے دارالسلطنت کی طرف بڑھتا آتا ہے۔ عالمگیر دکن سے روانہ ہوگیا ہے۔ سیوا جی کو کھل کھیلنے کیلئے اس سے زیادہ اور کیا موقع نصیب ہوسکتا تھا، اُس نے ہرطرف دست درازیاں شروع کر دیں۔ چالیس قلع تیار کرائے۔ جزیروں میں بحری قوت کا سامان آئیا۔ مرہٹوں کی ایک فوج گراں تیار کی اور رفتہ رفتہ بیجا پور کے اکثر اصلاع پرمتصرف ہوگیا۔

دست گل چیں قتل عام لالہ وگل می کند! باغبان در حن گلثن مست خواب افتادہ است

علی عادل شاہ نے ہوش سنجالا تو اپنے سپہ سالار افضل خان کوسیوا جی کے استیصال کیلئے بھیجا۔افضل خان نے اس کومحصور کرلیا۔سیوا جی نے عاجز ہو کر مکر وفریب سے کام لیناچاہا۔

جب عادل خال نے سیوا پر لشکر کشی کا ارادہ کیا تو سیوا نے پیش دی کر کے عقوققیر
کی درخواست کی اور لکھا کہ افضل خال کو بھیجے کہ میں ان کے ہمر کاب آ کر رو در رُواپی
معروضات پیش کروں ۔ غرض افضل خال دو ہزار سوار کے ساتھ روانہ ہوا۔ شرط بیقرار پائی
کہ ملاقات کے وقت کی کے پاس کوئی ہتھیا رنہ ہو۔ چنانچہ افضل خال جریدہ گیا لیکن سیوا
بچھوا سین میں چھپائے ہوئے تھا۔ معانقہ کے ساتھ اس نے افضل خال کا کام تمام کر
دیا۔

سیوانے اس پر اکتفانہ کر کے تیموری حدودِ حکومت میں بھی دست درازیاں شروع کیں، عالمگیراگر چہابھی رقیبان سلطنت کے معرکوں سے فارغ نہیں ہوا تھا تا ہم

خافی خان جلد دوم صفحه ۱۱۵\_

#### عالمگیر .....٥....

سے اس مطابق جمادی الاول محن اہ میں شائستہ خاں امیر الامراء کواس ہنگامہ کے فرد کرنے کیلئے دعن بھیجا امیر الامراکی آمدین کروہاں سے نکل گیا۔ امیر الامرانے سو پہ قبضہ کیا اور رفتہ رفتہ بچنا اور سیوا بور بھی فتح ہوگئے۔ پھر جالنہ کا محاصرہ ہوا اور کئی مہینے کے بعد محصورین نے امان طلب کی اور قلعہ حوالے کردیالے

امیرالامرانے بونہ کوصدر مقام قرار دے کرخوداس کی میں قیام کیا، جوسیوا جی نے اپنے لئے تغییر کرایا تھا، پھر ہرطرف سیوا کے تعاقب کے لئے فوجیں بھیج دیں، وہ جابہ جا بھا گتا پھر تا تھا یہاں تک کہ دشوار گذار پہاڑیوں کی گھا ٹیوں میں بھی ایک ایک دودو ہفتے سے زیادہ نہیں گھہرسکتا تھا،

سیواجی نے اپنے قدیم طریقہ سے کام لیا ہے۔ اھیں امیرالامرا پرشب خون مارا چونکہ امیرالامرا پرشب خون مارا چونکہ امیرالامرا کی بے احتیاطی ہے سیواجی کو بیموقع ہاتھ آیا تھا، اس لئے عالمگیرنے امیرالامرا کومعزول کرکے شاہزادہ معظم کواس مہم پر مامور کیا۔

سیوا جی نے اب اور ہاتھ پاؤں نکا لے، سورت کے پاس جو بندرگاہ تھے، لیعنی حیول اور پایل ان پر قبضہ کرلیا، اور عام غارت کری کے ساتھ حجاج کے جہازوں کو بھی لوٹنا شروع کر دیاہ!

ججاج پر بیددراز دستیاں عالمگیر کیلئے نا قابل برداشت تھیں، نہ صرف عالمگیر بلکہ مسلمانوں کیلئے اس موقع پر طرح دینے کے معنی بیہ تھے، کہ مسلمانوں کا وقار خاک میں بل جائے اور سیواجی کو کھلی آزادی بل جائے کہ وہ جو جائے کرے جس طرح چاہے مسلمانوں کولوٹے اور تباہ و برباد کرے، اور رفتہ رفتہ سارے ہندوستان کا مالک اور حاکم بن جائے۔ سیواجی خود جو کچھ تھا وہ تھا، لیکن اس کے ساتھی بھی کم نہ تھے، اودے پور اور جودھ پورسے اُسے خفیہ امداد بل رہی تھی، اور دکن کی نام نہا داسلامی ریاستیں تو علانیہ اس کا جودھ پورسے اُسے خفیہ امداد بل رہی تھی، اور دکن کی نام نہا داسلامی ریاستیں تو علانیہ اس کا

ا ان دا فعات کومصنف ما تر عالمگیری اور خافی خال نے نہایت تفصیل سے لکھا ہے علا اور نگ زیب عالمگیر پرایک نظر (شبلی) www.iqbalkalmati.blogspot.com

### عالمگير.....0....

# شئهادت ہے مطلوب ومقصودمومن

سورت کی بندرگاہ پائل پر جوآخری حملہ سپہ سالارلشکر عالمگیری مہاراجہ ہے سنگھ کی آمد سے پہلے کیا تھا، اس میں اس کے قزاقوں اورلٹیروں کے علاوہ اس کا داماد نیتو بھی شریک تھا۔

یہ نیتو بھی اپنے خسرسیواجی کی طرح، ڈاکہ زنی اور قزاتی میں برق تھا میدانی لڑائیوں سے یہ بھی گھبراتا تھا،کین جنگ گریز پا (گوریلا وار) کے فن میں یہ بھی طاق تھا، شاہی لشکروں کے ساتھ سیواجی، نیتو اور دوسرے ساتھی اس طرح کی جنگ کیا کرتے تھے لیکن یہ جاج نہتے ہے سنے فن جنگ سے نا آشنا تھے،ان کے پاس نہ ساز وسامانِ جنگ تھا،نہ آلات واسلی، نہان کالڑنے ارادہ تھا،نہ لڑنے کیلئے یہ تیار تھے۔

سيواجي اورنيتو كوبيرحقيقت معلوم تقيي إ

یمی وجد تھی کہ انہوں نے اس موقع پر گور یلالز ائی نہیں کی بلکہ با قاعدہ میدان

میں گئے۔

اُنہوں نے حاجیوں کو جی بھر کے لوٹا اور قبل کیا، ان کے مردوں کے علاوہ بچوں اور توں کے علاوہ بچوں اور تورتوں تک کو جھٹر بکری کی طرح ذرج ہو گئے اور میں سب بھیٹر بکری کی طرح ذرج ہو گئے اس لئے کہ لڑنے کا مقد ورندر کھتے تھے۔

کیکن انہی میں ایک صاحب مولانا روح اللہ تھے، عمر کوئی ساٹھ کے لگ بھگ ہوگی، کیکن انہی میں ایک صاحب مولانا روح اللہ تھے، موگی، کیلئی کلے تھلے کے آ دمی تھے، جوانی میں کسرت بھی کی تھی، فوج میں بھی رہے تھے، اور رہ بھی بیتے تھے، ان کے ساتھ ان کی بوڑھی اور بھار بیوی تھیں اور نوجوان وخوب رو ۔ اکلوتی لڑکی عائشہ میہ نہتے بھی نہیں تھے، تلواراور خبر سے مسلح بھی تھے۔

عالمگير .....0....

جب تک سیوا جی آدمی ان تک نہیں پنچے، بیضاموش، اپنی جگہ بیوی اورلڑ کی کی حفاظت کیلئے بیٹھے رہے۔

بیار بیوی نے پوچھا۔

اب کیا ہوگا؟ بیکیا ہور ہاہے؟

وہ ایک تا تر کے عالم میں گویا ہوئے۔

اب ہم میں سے کوئی نہیں نیج سکتا!

عا ئشہم گئی، اُس نے لرزتی ہوئی آ واز میں یو چھا۔

پھر؟\_\_\_\_پھركيا ہو گاايا جي؟

انہوں نے شفقت سے بیٹی کے سریر ہاتھ پھیرا، اور کہا،

تو کیوں گھراتی ہے، جب تک میں زندہ ہوں ادھر کو کی نہیں آسکتا، تیری ہی وجہ سے مجھے ہزدل بنتا پڑا ہے، مسلمان اس طرح کٹ رہے ہوتے اور میں بیٹھار ہتا صرف اس خیال سے بیٹھا ہوں کہ کہیں بچھ پرآ کچ نہ آجائے، کہیں ان ظالموں کا ہاتھ بچھ تک نہ بہنچ جائے!

اور پھروہ ایک جذبہ کے عالم میں بولے۔

اوراگردشمن بہاں تک آگیا میری بھی ، تو اس تلوار سے پہلے تیرا خاتمہ کروں گا

پھردشمنوں سے لڑتا ہوا مرجاؤں گا۔

عائشہ کو جیسے زندگی کی نویدل گئی ، اُس نے کہا۔

اباً بی توان کا انظار نہ سیجئے ، مجھے مارڈ الئے جلدی ہے!

مولوی روح الله نے حیرت سے بیٹی کی طرف دیکھا، اور سوال کیا،

کیوں سختھے کیوں مارڈ الوں ابھی ہے؟

وه گویا ہوئی،

اس کئے کہ دشمن کے سیابیوں کا ایک جنفا اس طرف آ رہاہے، اس کے آنے

### عالمگير ٥٠٠٠٠٠٠٠٠

کے بعد شاید آپ کوموقع نہ ملے اور لڑائی شروع ہو جائے، میں بھی وہ جنگ نہیں دیکھنا چاہتی، جس کا انجام آپ کے ل کی صورت میں نمودار ہواور میں جانتی ہو یہی ہوگا۔
مولوی روح اللہ نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ پندرہ بیں آ دمیوں کا ایک خون آشام اور سلح جتھا بالکل سر پر آگیا، اس جتھہ کا سردار نیتو تھا، اس نے مولوی روح اللہ سے کہا۔

ا پناتمام مال واسباب ساز وسامان اورز رنفتریهان جمع کردو! مولوی روح الله اس کیلئے شاید پہلے ہی ہے تیار تنھے، انہوں نے سب سچھ اسمن میں

نیتونے ایپے ایک ساتھی کواشارہ کیا ،اس نے اس سب مال واسباب اور زرنفتر پر قبضہ کرلیا۔

مولوی روح اللہ نے کہا۔تمہارا مقصد پورا ہوگیا اب کیوں کھڑے ہو، جاتے کیوں نہیں ،

کیکن نیتو کی آئکھیں عاکشہ کو تک رہی تھیں اور اس کام میں وہ اتنا منہمک تھا کہ اس نے سُنا ہی نہیں کہ مولوی صاحب کیا فر مار ہے ہیں ؟

کیکن مولوی صاحب نے نیتو کی گتاخ نگاہی دیکھ لی، ان کے چہرہ وفورغیرت سے تمتما اُٹھاانہوں نے دانت پیستے ہوئے کہا۔

بدبخت مردول سے آئکھیں ملا ،عورتوں کو کیا تک رہاہے؟

یالفاظ نیتو نے سُن لئے اور وہ چونک پڑا ،اس کے ساتھی قبقہہ مار کر ہنس پڑے ،

اس موقع پر اگر مولوی صاحب نے نیتو پر حملہ کر دیا ہوتا تو وہ قطعاً ہلاک ہوجا تا

اس لئے کہ بے خبرتھا ،کیکن وہ چوک گئے اس کے ساتھیوں کا قبقہہ سُن کر ،ان سے ضبط نہ ہو

سکا ، ان کی غیرت انہیں للکارر ہی تھی ، انہوں نے میان سے تلوار نکالی ، وہ تلوار بحل کی طرح

#### عالمگير .....0.

نیتو اور اس کے ساتھیوں نے بھی تلواریں میان سے نکال لیں ،لیکن مولوی صاحب کی برق صفت تلواران میں سے کسی کے سر پرندگری ،سب سے پہلے اُس نے ان کی بوڑھی اور بیار بیوی کا خون بہایا ، پھروہ عائشہ کے سر پرگری !

بیوی کے ہلاک کرتے وقت ان کا عزم اور جذبہ قائم تھا،کیکن عائشہ پرتلوار چلاتے وقت ان کے ہاتھ کا نپ گئے، بیوی کا ایک ہی وار میں خاتمہ ہوگیا،کیکن عائشہ پر او چھاوار پڑا،اس کی گردن نہ کٹ سکی،کیکن اس میں سے خون کا فوارہ اُبل پڑا۔ نہ نہ میں بھر سے

. نیتونے ایپ ایک ساتھی سے کہا۔ سریر نہ

- ' اس کڑ کی کی خبر لو!

پھروہ مولوی بروح اللہ مصفحاطب ہوا۔

بوڑھے کھوسٹ ریتو نے کیا کیا؟

مولوی صاحب نے اطمینان سے بغیر کسی اضطراب اور گھبراہٹ کے جواب دیا،
وہی جومیرا فرض تھا!۔۔۔۔۔۔ میں اتنا بے غیرت نہ تھا کہ اپنے ناموس کو تیرے ہاتھوں میں جانے دیتا، میں نے بیوی اورلڑکی کوموت کے گھاٹ اتار دیا، اب تیری باری ہے۔۔۔۔۔لے تنجل!

یہ کہہ کرمولوی صاحب نے نیتو پرتلوار چلائی ،کیکن بہت سی تلواروں نے سپر بن کران کی شمشیر آب دارکوروک لیا اور پھر کئی تلواریں ان کے جسم پر لیک پڑیں اور وہ کلمہ کہ شہادت پڑھتے شہید ہو گئے۔

کیاوه مرگئی\_\_\_\_؟



### عالمگير.....0....

## عاكشه

عائشہ کی روزموت وزیست کی شکش میں مبتلارہی ،علاج میں کوئی دقیقہ ہیں اٹھا رکھا گیا، کیکن خون اتنازیادہ نکل گیا تھا، اور زخم ایسا کاری تھا کہ حالت کسی طرح سنبھلنے ہی میں نہیں آتی تھی، بعض وفت تو ما یوسی ہوجاتی تھی، اور ایسا معلوم ہوتا تھا بس اب چند گھڑی کی مہمان ہے۔
کی مہمان ہے۔

چندروز کے بعداس کی حالت ذرا سنبھلی، اُس نے آئی کھولیں، اور معتجبانہ طور برگردوپین کے اجبی سے ماحول کا جائزہ لیا، پھراُس نے کمزور اور نجیف آواز میں پاس بیٹھی ہوئی ایک باندی سے جس کانام رادھاتھا یو چھا۔

میں کہاں ہوں\_\_\_\_\_؟

رادھا جلدی سے اُٹھ کر کھڑی ہوگئی ، اُس نے ہمدردانہ طور پراس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا ،اور یو جھا:

اب طبیعت کیسی ہے؟

خشک ہونٹوں پرزبان پھیرتے ہوئے عائشہنے سوال کیا،

ریکون جگہہے؟

رادهانے دلاسادیتے ہوئے کہا۔

ا بنی ہی جگہ ہے \_\_\_!

عا ئشضد كرتى ہوئى بولى!

تہیں بیہ میری جگہ نہیں ہے، بتاؤ بیہ کون جگہ ہے؟ میں کہاں ہوں؟ ۔۔۔ نہیں بتاؤگی؟

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عالمگیر0                                                                                           |
| یہ کہتے کہتے وہ اُٹھ کر بیٹھ گئی، رادھانے اُسے جیکارتے ہوئے ، پھربسر پرلٹا دیا ،<br>اور کہنے لگی ، |
| میں سب کچھ بتائے دیتی ہوں ، لیٹ جاؤچپ جاپ!<br>سکچھ دہرِ عائشہ خاموش رہی پھر کہا۔                   |
| سيجهد ديرعا ئشه خاموش رہي پھر کہا۔                                                                 |
| برا <u>ؤ</u> !                                                                                     |
| را دھانے بتایا ،                                                                                   |
| ہم پؤنہ سے ۳۵میل کے فاصلہ پر ہیں ،اس جگہ کا نام اندولہ ہے ، جورانا نیتوسنگھ                        |
| کی جا گیرہے،اور بیانہی کامحل ہے!                                                                   |
| عا ئشهنے سوال کیا                                                                                  |
| رانانيتوسنگه کون؟                                                                                  |
| رادهامسکراتی ہوئی بولی!                                                                            |
| ارےتم نیتوسنگھ کونہیں جانتیں؟                                                                      |
| وہ بے پروائی اور حقارت ہے ہولی۔                                                                    |
| میں کیا جانوں؟وہ بھی ایک کافر کو؟                                                                  |
| لیکن کون ہے ہیے خص؟                                                                                |
| رادھانے ادھراُ دھرو بکھا، بھرسر گوشی کے انداز میں کہا:                                             |
| رانا نیتو سنگھ،مہراج سیواسنگھ کے داماد ہیں،ان کی منگنی انہی کی لڑ کی ہے ہوئی                       |
| ہے، چھمہینہ کے بعدوہ رانی بن کریہاں آ جائیں گی۔۔۔۔!مہراج سیواسکھےنے                                |
| انہیں بہت بڑی جا گیردے رکھی ہے، ویسے وہ خود بھی بڑے زمیندار اور دولت مند آ دمی                     |

شاید رادها نیتو سنگھ کی شان میں قصیدہ جاری رکھتی، لیکن عائشہ نے اُ کتاتے ہوئے انداز میں کہا،

| عالمگیر ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| بس سُن ليا ليـــــــــــــــــــــــــــــــــ                                        |
| رادھا جیپ ہوگئ، کچھ دیر کی خاموش کے بعد عائشہ نے ایک سوال اور کیا،کیکن                |
| میں یہاں کس طرح آگئی آخر؟                                                             |
| رادهامسکراتی ہوئی بولی!                                                               |
| آپ بیہال کس طرح آگئیں؟۔۔۔۔۔ آپ کوئبیں معلوم؟                                          |
| وه د ماغ پرزور دیتی ہوئی یولی۔                                                        |
| ہاں یا د آیا سورت کے پاس پائل کے بندرگاہ پر ہمارے جہاز کومر ہٹے لٹیروں نے             |
| لوٹ لیا تھا،میرے والدنے جب ان کا ایک جتھا ہماری طرف آتے دیکھا،تو جیسا پہلے بتا        |
| چکے تھے، تلوار کے ایک وار میں میری ماں کونل کر ڈالا، پھر مجھ پر تلوار چلائی میں بیہوش |
| ہوگئی، نہ جانے ان کا کیاحشر ہوا، شایدوہ شہید ہوگئے۔                                   |
| ہاں وہ شہیر ہو گئے۔                                                                   |
| شايدتلواركاواراو حيمايرًا ہوگا كه ميں بيح كئى!                                        |
| کیکن تمہارے باپ نے تمہاری ماں کو بھی مارڈ الا اور تمہیں بھی مارڈ النے میں کوئی        |
| مسرنہیں اُٹھارکھی                                                                     |
| كيون                                                                                  |
| وہ اسے گوارانہیں کر سکتے تھے کہ ان کی بیوی اور لڑکی کا فروں کے قبضہ میں               |
| آ جائیں،ان کے رحم وکرم پرزندگی بسر کریں!                                              |
| بڑے باغیرت تھے!                                                                       |
| ہاں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                               |
| ہاں ایساہی ہواتھا، میں نے سُناہے!                                                     |
| تم نے شناہے کس سے ؟                                                                   |
| رانانیتوسنگھے۔۔!                                                                      |

عالمگیر ......0 انہیں اس لڑائی کا حال کیا معلوم؟

ارے \_\_\_\_\_ وہی تو مسلمانوں کولوٹے گئے تھے پائل!

اوہ \_\_\_\_ تو وہ لٹیروں اور ڈاکوؤں کے سردار بھی ہیں، پھر تو گھر بھر لیا

ہوگا ،انہوں نے سونے چا ندی ہے!

ویسے بھی بھگوان نے انہیں کیا نہیں دے رکھا ہے، سب پچھ ہے ان کے

پاس \_\_\_\_!

پھربھی ڈاکے ڈالتے اور چوری کرتے رہتے ہیں! (سہم کر) آ ہستہ آ ہستہ بولو کیوں؟ آ ہستہ کیوں بولوں؟ کہیں ان اقداں کی بھڑکے ان سر کیاں میں ماگئے ہے: ع

کہیں ان باتوں کی بھنک ان کے کان میں پڑگئی تو غضب ہوجائے گا! بیرکیوں؟ کس لئے؟

> ان کاغصہ بہت بُراہے، پھروہ ہوش میں نہیں رہتے! نو کیا کرلیں گےوہ میرا؟ ریز سے سے

وہ کیانہیں کر سکتے ؟

زیادہ سے زیادہ یہی نا کہ مارڈ الیس کے!

ہاں نہ جانے کتنوں کوموت کے گھات اُ تاریجے ہیں! سے مد

مگر میں موت ہے ہیں ڈرتی!

ارے بیرکیا کہدرہی ہو؟تم موت ہے ہیں ڈرتیں!

بالکل نہیں۔۔۔۔۔<u>مجھے تو زندہ رہنے سے شرم آرہی ہے، موت چاہتی</u> مند

ہوں،زندگی نہیں جا ہتی!

کیکن کیوں میری بہن؟

عزت کی موت ذلت کی زندگی سے لاکھ گنا بہتر ہوتی ہے، میں ذلت کی زندگی

عالمگير .....٥....

نہیں جینا جا ہتی ،عزت کی موت مرنا جا ہتی ہوں!

۔ کیکن یہاں تو تمہاری کوئی ذلت نہیں ہورہی ہے، تمہیں اس طرح رکھا جارہا ہے، جیسے کوئی شنرادی رکھی جاتی ہے!

کیااس سے بڑھ کربھی کوئی ذلت ہوسکتی ہے؟

چروہی بات!

ایک مسلمان اور غلامی به دونوں چیزیں ایک جگہ نہیں جمع ہوسکتیں، اگر کوئی سلمان غلامی کی زندگی بسر کرتا ہے،تواس کاایمان کمزور ہے! بیما تیں تو آج پہلی مرتبہ تمہمارے منہ سے سُن رہی ہوں!

کیا ہوں ہالکل سجی ہاتیں! لیکن ہیں ہالکل سجی ہاتیں!

مگرمیری بهن انسانیت بھی تو کوئی چیز ہے؟

كيا كهناچا متى ہوتم\_\_\_\_\_؟

میرا مطلب بیہ ہے کہ جو تمہیں اتن عزت سے، اتنی راحت اور آ سائش سے لدیگ میں سے میں میں میں سمجے سین ظلامیں

رکھا گراس کے پاس رہنے کوتم ذلت سمجھو ریکتنا بر اظلم ہے!

ظلم کیوں ہے؟

وہ سنے گا تو اس کا دل مہیں ٹوٹ جائے گا؟

میرااس کا نانہ کیا؟ \_\_\_\_\_اس کا دل ٹوٹے یا جڑے مجھے اس سے کیا

بروكار\_\_\_\_\_؟

(مسكرات ہوئے) بردى كھورہوتم!

احیها یمی سهی الیکن میں بیہاں نہیں روسکتی!

جاؤ گی کہاں؟ تمہارے والدلڑتے ہوئے شہید ہوگئے، ماں کوخودانہی نے مار کی کی کر

ڈ الا ، کیا کوئی بھائی بہن ہیں ابھی؟

ہاں کیوں نہیں ۔۔۔۔۔لاکھوں بلکہ کروڑوں!

عالمگير ٥٠٠٠٠٠٠٠

## رانا نيتوسنگھاوررادھا

اتنی باتیں کر کے عائشہ تھک گئی، بے حد کمزور ہوگئی تھی! رادھانے اس کی بیر کیفیت بھانپ لی، اُٹھ کر جلدی سے دوا پلائی، بیردوا پچھ خواب آ وربھی تھی ذراد ہر میں اُسے نیند آ گئی ،اوروہ بے خبر سوگئی! وہ سور ہی تھی کہ دیے یاؤں نیتو سنگھ آیا، نیتو کود مکھ کررادھا کھڑی ہوگئی، اُس نے بہت ہی آ ہستہ یو حصا، اب کیسی طبیعت ہے؟ وہ بھی بہت آ ہتہ سے بولی۔ آج بہل مرتبہ کافی دریتک مجھے ہے ہاتیں کیں! (خوش ہوکر) کیا واقعی رادھا؟ سركار بالكل سجيه یو چھا ہو گابیکون جگہ ہے؟ .ی ہاں یو حی*صا*تھا۔ پھرتم نے کیا بتادیلہ میں نے وہ جگہ بتادی ميراذ كربهى آياتفا

مال آيا تھاسر کار۔

| عاملير ٥٠٠٠٠٠٠٠٠                                                       |
|------------------------------------------------------------------------|
| میرے بارے میں بھی یو چھاہوگا کون ہے؟                                   |
| جي ٻال ٻو حيصاتھا؟                                                     |
| پھرکیا بتایاتم نے؟                                                     |
| آ پ کون ہیں ، کیا میں نہیں جانتی ؟ جوجانتی تھی بتادیا!                 |
| گفرتو بهت یاد آتا هوگا؟                                                |
| گھرنہیں، وہاںاب کون باقی رہاہے، نہ کوئی بھائی نہ بہن!                  |
| (خوش ہوکر) پیتو اچھاہی ہوارا دھا، پھرتو اس کا جی یہاں لگ جائے گا!      |
| مشکل ہے سرکار!                                                         |
| ( کیچھ پریشان ہوکر ) کیوں؟                                             |
| وه کہتی ہے میرے کئی لا کھ بھائی بہن ہیں!                               |
| من الأكل بين من المسائي بهن؟                                           |
| (مسکراکر)جیہرمسلمان چاہے وہ مردہو یاعورت!                              |
| اوہ۔۔۔۔۔یہ ہات ہے؟                                                     |
| . تي ا                                                                 |
| چرکیا ہوگارادھا؟                                                       |
| راه پرآ جائے گی ،البتہ ذراد مریک گی!                                   |
| لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہونی جاہئے جس پراُسے خصہ آئے ، جواُسے بری لگے، |
| جس پروہ نا گواری کا اظہار کر ہے۔۔۔!                                    |
| اييابى ہوگاسر كار!                                                     |
| وہ اگر جھے گالیاں دے ،تو بھی چیپ جاپ سُن لینا!                         |
| سنتی تورہی!                                                            |
| کیاوہ جھے گالیاں دیے رہی تھی؟                                          |
|                                                                        |

| عالمگیر0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ماں آپ کو بھی آپ کی قوم کو بھی!                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| کیا کہہرہی تھی را دھا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| کہہرہی تھی میرمٹے کثیرے اور ڈاکو ہیں ، اور آپ کا نام لے کر کہا، وہ ان                                                                                                                                                                                                                                  |
| کے سردار ہیں۔۔۔۔!                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (مسکرائے ہوئے) کہنے دو!                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <u> کہنے</u> دی <u>ا</u> !                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| اس سے زیادہ کھے تو بھی کہنے دو!                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| اس سے زیادہ کے تونہیں کہنے دوں گی۔۔۔۔!                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| سير كيول؟                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| صبط وصبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے سر کار! میں آپ کے خلاف اس سے زیادہ نہیں آ                                                                                                                                                                                                                               |
| • • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۔<br>تم احمق ہو، گاؤوی ہو، بے وقوف ہو، تمہیں سُننا بڑے گا!                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۔<br>تم احمق ہو، گاؤوی ہو، ہے وقوف ہو، تمہیں سُننا پڑے گا!<br>آپ کا حکم ہے توسُن لوں گی!                                                                                                                                                                                                               |
| تم احمق ہو، گاؤوی ہو، بے وقوف ہو، تہہیں سُننا پڑے گا!<br>آ پ کا حکم ہے توسُن لول گی!<br>ہال بیمبراحکم ہے ۔۔۔۔!                                                                                                                                                                                         |
| تم احمق ہو، گاؤوی ہو، بے وقوف ہو، تمہیں سُننا پڑے گا!<br>آپ کا حکم ہے توسُن لوں گی!<br>ہاں بیمیرا حکم ہے۔۔۔!<br>بہت بہتر۔۔۔۔۔لیکن سرکارایک بات تو بتائیے!                                                                                                                                              |
| تم احمق ہو، گاؤوی ہو، بے وقوف ہو، تہہیں سُنا بڑے گا!<br>آپ کا حکم ہے توسُن لول گی!<br>ہال بیمبراحکم ہے۔۔۔!<br>بہت بہتر۔۔۔۔۔لیکن سرکارا یک بات تو بتائے!<br>کیا پوچھٹا جا ہتی ہو؟                                                                                                                       |
| تم احمق ہو، گاؤوی ہو، بے وقوف ہو، تمہیں سُننا پڑے گا!<br>آپ کا حکم ہے توسُن لوں گی!<br>ہاں بیر میراحکم ہے۔!<br>بہت بہتر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                           |
| تم احمق ہو، گاؤوی ہو، بے وقوف ہو، تہہیں سُننا پڑے گا!<br>آ ب کا حکم ہے توسُن لوں گی!<br>ہاں بیمبراحکم ہے۔!<br>بہت بہتر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔<br>کیا پوچھنا جا ہتی ہو؟<br>کیا پوچھنا جا ہتی ہو؟<br>مجھے تو کچھ دال میں کالانظر آتا ہے، کیا ہے؟<br>(انجان بن کر) کیا بکتی ہے؟ سے کیا ؟                           |
| تم احمق ہو، گاؤوی ہو، بے وقوف ہو، تہہیں سُنا پڑے گا! آپ کا حکم ہے تو سُن لول گی!  ہاں میہ مراحکم ہے ۔۔۔!  ہمت بہتر ۔۔۔۔۔۔ لیکن سرکا را یک بات تو بتا نیے!  کیا یو چھنا چاہتی ہو؟  مجھے تو کچھ دال میں کا لانظر آتا ہے، کیا ہے؟  (انجان بن کر) کیا بکتی ہے؟ ہے کیا؟  کیا آپ محبت کرنے گے ہیں اس لڑی ہے؟ |
| تم احمق ہو، گاؤوی ہو، بے وقوف ہو، تہہیں سُننا پڑے گا!<br>آ ب کا حکم ہے توسُن لوں گی!<br>ہاں بیمبراحکم ہے۔!<br>بہت بہتر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔<br>بہت بہتر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                 |

ليكن كيا؟ حيب كيول موگئ؟

| w.iqbalkalmati.blogspot.com .                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| عالمگیر٥                                                                      |
| را جکماری کوکیا جواب دیں گے آپ؟                                               |
| ِ را جکماری؟                                                                  |
| ہاںمہراج سیواسٹکھ کی بیٹی ،جن سے آپ کی منگنی ہو                               |
| چکی ہے،جوچھے ماہ کے بعداس گھر میں رانی بن کرآئیں گی؟                          |
| آ يا كري!                                                                     |
| کیا جب بھی محبت کرتے رہیں گے آپ؟                                              |
| محبت کرنے ہے تو بھگوان بھی نہیں روک سکتے کسی کو، پھرمہراج اور را جکماری کیا   |
| کرلیں گے؟                                                                     |
| کہیں اس کا انجام خراب نہ ہو؟                                                  |
| وه کیانہیں کر <del>سکتے ۔۔۔</del>                                             |
| وہ میری جا گیرضبط کر سکتے ہیں ، مجھے گرفتار کر سکتے ہیں ،میری جان لے سکتے ہیں |
| اس سے زیادہ تو سیجھ ہیں کر سکتے ؟                                             |
| تو کیار پرسب بچھآپ برداشت کرکیں گے؟                                           |
| کیوں نہیں کرلوں گا؟ کیا تو مجھے کا ہڑ (بزدل) مجھتی ہے؟                        |
| آپاتناآ گے بڑھ چکے ہیں سرکار؟                                                 |
| ہاں رادھا، دل کی بات پوچھتی ہو تو جواب''ہال'' کے سوا سیمے تہیں ہو             |
| !                                                                             |
| لیکن ایک بات تو بتا ہیئے سر کار!<br>سیمہ سمہ سمہ ا                            |
| پوچھانو، جو پوچھنا ہو،لیکن تمہاری آ واز مجھی مجھی بلند ہو جاتی ہے، وہ جاگ نہ  |
| ?                                                                             |
| جاگ کئیں تو کیا ہوگا۔۔۔۔۔؟<br>من مصر بھی مصر سے میں کا ف                      |
| اس کی صحت ابھی کمزور ہے،اہے آرام کی ضرورت ہے!                                 |

| w | w | w | ٠i | a | b | a | 1 | k | a | 1 | m | a | t | i | ା | b I | 0 | a | S | n | 0 | t | C | 0 | m |
|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | • |   |    |   |   | • |   |   | • |   |   | • |   |   |   |     |   | _ | • |   | • |   | • | • |   |

| عالمگیر0عالمگیر                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ہے بھگوان اتنا خیال! کیا ہو گیاہے آپ کو؟                                                                                                                                         |
| وہی جوبھگوان کرے، تجھے نہ ہو بھی۔۔۔۔۔ہاں کیا یو چھر ہی تھی؟ خواہ مخواہ                                                                                                           |
| ۔ وسری باتیں چھیٹر دیں تونے!                                                                                                                                                     |
| میں سے بوجھ رہی تھی کہائیں کون سی خاص بات ہے اس لڑکی میں؟<br>پیت سے ج                                                                                                            |
| مجھے کی جھیں نظرا تا۔۔۔۔؟                                                                                                                                                        |
| اندهی کہیں کی!                                                                                                                                                                   |
| تو آپ دکھاد <u>بجئے ۔۔۔۔</u> !                                                                                                                                                   |
| اگرکسی طرح میری آنگھیں تخصیل جائیں ، پھرتوالیی بات تیرے منہ ہے ہیں<br>ماسے میں مذہب سے ا                                                                                         |
| تلے کی ، چھرتو سے بیس کیے کی!                                                                                                                                                    |
| چرکیا کہوں گی سرکار؟<br>م                                                                                                                                                        |
| پھر؟۔۔۔۔۔۔ پھرتو کہے گی دنیا کی ساری خوبیاں اور رعنائیاں سمٹ کر جمع<br>گو سے میں سے سے سے سے میں میں میں میں اور میانیاں سمٹ کر جمع                                              |
| ائی ہیں، گلاب کا رنگ، نرگس کی آئکھ، چمبیلی کی باس، جاند کا روپ کیانہیں ہے اس<br>م                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                  |
| میں پاگل ہوجاؤں گی سرکار؟<br>بگل دریہ س                                                                                                                                          |
| پاگل ہونے کا جی کیوں جا ہ رہا ہے تیرا۔۔۔۔۔؟<br>سبر کی بیٹر میں میں میں کا جاتا ہے تیرا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                       |
| آ پ کی بیربا تیں سُن کر پاگل ہوجاؤں گی!<br>مدید بختری محص بگا ہے سیم                                                                                                             |
| میں تو تختے اب بھی پاگل ہی شمجھ رہا ہوں ، جو جاند کا روپ نہ دیکھ سکے گلاب کا<br>نام میں کی سے بڑیس کے سیاح سے سے میں سے میں اس میں اس میں سے |
| لک نه دیکھے سکے نرگس کی آنکھ نه دیکھ سکے، چمبیلی کی باس نه سونگھ سکے وہ                                                                                                          |
| !                                                                                                                                                                                |
| پاگل ہے۔۔۔۔!<br>(مسکرات میں بری ان مرین کی مضمد                                                                                                                                  |
| (مسکرائے ہوئے) ہاں ،اس کا کوئی علاج نہیں!<br>لیکن اگر ہیں لا کی زیبر کر کہ رہے ہیں جب سے                                                                                         |
| کیکن اگراس لڑکی نے آپ کواس نگاہ سے نہ دیکھا، جس سے آپ دیکھرہے                                                                                                                    |

| عالمگیر٥عالمگیر                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| ىيں تب كيا ہوگا؟                                                                   |
| لیعنی اگراس نے میری محبت کا جواب محبت سے نہ دیا ؟<br>صریب                          |
| بى سر كار؟                                                                         |
| نەدمحبت كوئى سودااور كاروبارتونېيى ہے كەاس ہاتھ داس                                |
| ، باتھ لے!<br>باتھ لے!                                                             |
| ایسے بول میں نے بھی پہلے آپ کے منہ سے ہیں سُنے تھے!                                |
| پہلے میں محبت کب کرتا تھا!                                                         |
| اس نفرت کی تب بھی آپ محبت کرتے رہیں گے؟                                            |
| ہاں، بلکہ شاید زاید!                                                               |
| زائد کیوں؟                                                                         |
| پھر مجھےاں کی نفرت ہے بھی محبت ہوجائے گی!                                          |
| (سرپرہاتھ مارکر)ہائے بھگوان کیاانجام ہوگاان باتوں کا؟                              |
| تو گھبرائی کیوں جاتی ہے؟                                                           |
| سرکار، آپ جبیها با نکاسجیلا اورخوب صورت نو جوان ، جس کی ایک ایک بات پر             |
| بڑے بڑے گھرانوں کے روپ وتی (خوب صورت) کنیا کیں (لڑکیاں) جان دینے کو                |
| تیار رہتی ہیں، بلکہ میں تو کہتی ہوں خود را جکماری بھی ہزار جان سے فریفتہ ہیں آپ پر |
| اورتھوکر کھا جائے!<br>دیس سے سات                                                   |
| مھوکر کیسی نگلی۔۔۔۔؟                                                               |
| ایک غیرقوم کی لڑ کی ہے آپ نے پریم شروع کر دیا، جس کا ہمارا کوئی میل<br>نید         |
|                                                                                    |
| محبت خودایک قوم ہے۔۔۔!<br>لیک گاری میں کری                                         |
| کیکن اگروه مندونه بهونی ؟                                                          |

| مگير٥ | عا |
|-------|----|
|-------|----|

تومیں مسلمان ہوجاؤں گا۔۔۔۔۔!

آپمسلمان ہوجائیں گے \_\_\_\_؟ ہال، بلکہ آ دھامسلمان تو ابھی سے مجھلو!

أ دهامسلمان ابھی سے مجھلوں بیر کیوں؟

جس شان سے اس کے بوڑھے باپ نے جان دی ہے، اس وقت میرے دل سے آواز اُٹھی تھی کہ بیآن کسی جھوٹے مذہب کے بیرو میں نہیں ہوسکتی، اس وقت سے میرا دل اس قوم اور مذہب کی طرف تھنچ رہا ہے۔۔۔۔!

انے میں عائشہ نے کروٹ بدلی، نیتو سنگھ نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر رادھا کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور دیے یاؤں واپس چلا گیا!

رادھااور نیتوسنگھ میں سے کسی کوئبیں معلوم تھا کہ عائشہ جاگ بچکی ہے اور ساری باتیں سُن رہی ہے!

عائشہ جاگ رہی تھی ،اس نے ان دونوں کی باتیں سُن کی تھیں ، وہ جوایک انجانا ساخطرہ ،ایک بے جاناسااندیشہ ،ایک مبہم ساخوف اس عرصہ میں محسوس کرتی رہی تھی۔وہ اب حقیقت اور واقعہ کی صورت میں نظر کے سامنے تھا!

چراب کیا ہوگا؟

ابراومل كياموني جائيج؟

آخرانجام كاركيا موكا؟



عالمگیر.....٥....

## عاكشهاوررادها

نیتو سنگھ کے جانے کے بعدرادھا پھر آ کراپنی جگہ خاموثی کے ساتھ بیٹھ گئی! ذرادىرىكے بعد عائشہنے آئكھولى،رادھانے يوجھا! جاگ گئيں؟\_\_\_\_\_\_ خوب اچھی طرح سولیں؟ وه كروث بدل كراس كي طرف رُخ كرتي مهو تي يولي! ہاں اچھی طرح سولی ہے۔۔۔۔۔ پیاس لگ رہی ہے! رادھا بھی کی تیزی ہے اُٹھ کھڑی ہوئی! ابھی کا تی ہوں انار کا شربت۔ ذرا دیر میں شربت انار ہے لبریز ایک گلاس لے کر حاضر ہوگئی، عا کشہ اُٹھ بیٹھی گاؤ تکیہ سے ٹیک لگا کراُس نے گلاس رادھاکے ہاتھ سے لیا،اورپی لیا \_\_\_\_! رَادِهانے یو جھا\_ اب طبیعت ہلکی ہے اس نے جواب دیا۔ ہاں پہلے سے چھھیک ہے! رادهانے شفقت اور ہمدردی کے ساتھ دریافت کیا۔ بھوک بھی لگی ہے۔۔۔۔۔؟ وه بولى، ماں پچھ بچھ! رادھانے مستعدی کے ساتھ اُٹھتے ہوئے کہا۔ توجاؤل تاكيدكرآؤل تاكهجلدى يصطانا تيار موجائ

| عالمگیر٥٠٠٠٠٠٠                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|
| عائشہ نے کوئی جواب ہیں دیا، رادھا گئی اور تا کید کرکے جلی آئی، ذرا دیر چپ |
| جا پیٹھی رہی ، پھراس نے سوال کیا۔                                         |
| ایک بات بتاؤ گی بی بی؟                                                    |
| ہاں اگر بتانے والی ہوگی تو ضرور بتاؤں گی!                                 |
| کیاتمهاری شادی انجھی نہیں ہوئی ؟                                          |
| (تمسی قدرشر ماتے ہوئے) نہیں!                                              |
| بات تو کہیں پختہ ہوگئ ہوگی۔۔۔۔ کیوں؟                                      |
| ۔۔ بیام کی جگہ ہے آئے لیکن اباجان نے کوئی بھی منظور نہیں کیا۔۔۔۔          |
| نسب نامنظور کرد ہیئے؟                                                     |
| ہاںان کا خیال تھا کہ جج سے والیسی پر دیکھا جائے گا، اتنی بڑی تو           |
| ہوں کیکن وہ کہا کرتے تھے لڑکی کی اجھی عمر ہی کیا ہے!                      |
| (ہنتے ہوئے) ہاں ماں باپ کی نظر میں لڑکی ہمیشہ لڑکی ہی رہتی ہے چاہے گئ     |
| بچوں کی ماں بن جائے ۔۔۔!                                                  |
| اوركيا!                                                                   |
| احپھاایک بات اور پوچھنا جا ہتی ہوں بی بی!                                 |
| يو چهانو، پوځهو!                                                          |
| تے تے بتانا <u>!</u>                                                      |
| بناؤں گی سیج ہی بناؤں گی، میں نے آج تک مجھی جھوٹ نہیں بولا، نہ ارادہ      |
| !                                                                         |
| تم نے محبت بھی کی کسی سے؟                                                 |
| ( ذراشر ماتے ہوئے ) اس سوال سے تہارا کیا مطلب ہے؟                         |
| مطلب بچھ بیں ، یوں ہی جی میں آئی یو چھ لیا!                               |
| بہلےتم بتاؤے۔۔۔۔ تم نے بھی کی ہے گئی سے محبت؟                             |

کیوں نہیں گی۔۔۔۔۔؟ کس سے ،کون ہےوہ؟

وہ ایک سیابی کے سواکون ہوسکتا ہے؟

. سیای کهه کراس لفظ کی تو بین نه کرو!

اس لفظ کی تو بین؟ میں نے اس لفظ کی تو بین کی ہے؟

ہاں اور نہیں کیا\_\_\_\_\_!

وه کیسے میری سرکار\_\_\_\_\_؟

سیاہی بہادر ہوتا ہے، کمزوروں کوستا تانہیں،ظلم نہیں کرتا،مظلوموں کا ساتھ دیتا ہے، ان کے لئے اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے، ایپ ملک پر،قوم پر، مذہب پر مردانہ وار جان کی بازی لگا دیتا ہے۔

مھیک ۔۔۔۔۔۔ تو میں کب کہتی ہوں سپاہی ایسانہیں ہوتا؟

کیاتمہاراوہ محبوب بھی ایساہی ہے؟

ہاں بالکل ایسا ہی۔۔۔۔۔۔سارے مرہٹو میں کون ہے جواجلا کی دلیری اور ' بہا دری کالو ہانہ مانتا ہو!

(مسکراتے ہوئے) دلیری اور بہادری کا، یاڈ کیتی اور قزاقی کا؟

آپنو پھروہی ہات لے آئیں؟

ليكن رادها من كهنا، مين غلط تونبيس كهتي!

آب نے غلط کہایا ہے، میں نہیں جانتی ،صرف اتناجانتی ہوں کہ جمار ااجلا برا اچھا

!\_\_\_\_\_

ال معصومانہ جواب پرعائشہ کوہنی آگئی،اس نے کہا! تہمارا اجلا بڑا اجھا آ دمی ہوگا، لیکن بُروں کی سنگت میں اسے بھی بُرا بنیا

يُرُّكيا \_\_\_\_\_!

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

عالمگير .....0....

وه بُرا کیوں ہوتا؟

میری بہن سپاہی جنگ کے میدان میں دشمن کولککار کرلڑتا ہے، پیٹے پرحملہ ہیں کرتا ہمہارے مرہٹواڑے کے سور مااس کے سوااور کیا کرتے ہیں!

شاہی فوجوں سے بھی *لڑتے* ہیں!

لیکن وہی پیچھے سے داؤل کر کے بہمی شب خون ماردیا بہمی اچا نک آپڑے ،

ہمی اتکا دُکا دشمن کے بچھ آ دمی نظر پڑے انہیں ذرج کر ڈالا ، پُرامن دیہاتوں پر راتوں

رات چڑھ دوڑے ، شہرول کولوٹ لیا ، نہتے شہریوں کاقتل عام کر ڈالا ، مسافروں کی جان

لے لی ، کشتیوں اور جہازوں کولوٹ لیا ۔۔۔۔۔ کیا یہ سیا ہیانہ شان ہے را داھا ، سیح

ہنا؟

رادھانے کچھ کہنا جا ہا مگر کہہ نہ کئی ، شاید جواب بن نہ پڑا ، صرف مسکرا کررہ گئی اس کے بعد بولی ،

ہا تیں تو آپ کی ٹھیک ہیں۔۔۔۔، ذرااجلا کو پونا سے آنے دیجئے شاید دس ہی پانچ دن میں آ جائے اس سے کہوں گی دیکھوں اس سے جواب بن پڑتا ہے یا نہیں؟

ضرورکہو!اورمیرادل گواہی دیتا ہے اگر وہ واقعی بہا در ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔رادھا بھج میں بات کاٹ کر بولی!

ایسانہ کہئے، وہ سے مج بہادر ہے، اس کی بہادری کوتو ہمارے سرکار بھی مانے ہیں۔۔۔۔!

> عائشہ نے تیوری چڑھا کرسوال کیا! تمہارے سرکارکون؟ رادھانے سادگی کے ساتھ جواب دیا! رانانیتوسنگھ جی اورکون؟

عالمگير .....٥....

عائشہ جانتی تھی جواب میں رادھا یہی کہے گی ، پھر بھی خاموشی ہے اُس نے بینام کنا اور کہا۔

اگرتمہارےسرکاریعنی رانا نیتوسنگھ جی بھی اجلا کو بہادر مانتے ہیں تو ہم نے فیصلہ کر دیاوہ بہادر نہیں ہے!

رادها چونک ی پڑی، پھر کہنے لگی!

ىيەكيون مىرى سركار؟

وه جواب ديتي هو كي كهنے لكي!

اس کئے کہ جو برزول ہو، وہ دوسروں کو بہادری کی سند کیسے دیے سکتا ہے؟ کون قبول کرے گا اُسکی سند؟

رادهانے اورزیادہ متخیر ہوکریو حھا!

برزدل کون ہے میری سرکاری۔۔۔۔۔ کیارانا جی؟

عائشہنے جواب دیا۔

ہاں اور کون کے ۔۔۔۔۔ کیاتم انہیں بھی بہا در جھتی ہو؟

ان كى بہادرى كاتو د نكا بجتا ہے سركار!

کیول نہ بختا ہوگا ، بھلا آج تک چھاپے مارنے ، شبخون مارنے اور نہتوں پر حملہ کرنے کے سوا اور کوئی کارنامہ بھی انجام دیا ہے انہوں نے ؟ \_\_\_\_\_جومیدان میں نہ کڑ سکے جھپ کر وار کرے، اُسے تم چاہوتو بہادر کہدلو، میں تو بردل ہی کہوں گی \_\_\_\_\_!

برسی بے بسی کے ساتھ را دھا بولی ،

يھرتو اجلاجھي برزول ہوا!

اس بى بى برعائشكورس آكيا، كىنے لكى،

نہیں اجلا کوتو نہیں کہہ سکتی کیوں کہ وہ تھہرا ملازم، آقا کیلئے جان وینا، اور آقا کے کہنے پر دوسروں کی گردن کا شااس کا فرص ہے، نمک حلالی کا نقاضہ یہی ہے لہذا اسے تو

#### عالمگير ٥٠٠٠٠٠٠٠

ایک حد تک معذور قرار دیا جاسکتا ہے، لیکن تمہارے سرکار لیعنی رانا صاحب کو معذور نہیں قرار دیا جاسکتا، بلکہ سج پوچھوتو انہی نے ہمارے اجلا کو بھی بز دلی کی زندگی بسر کرنے پرمجبور کیاہے۔

یہ باتیں ہورہی تھیں کہ دو خاد ما ئیں سر پرخوان رکھے عائشہ کیلئے کھانا لے کر حاضر ہوئیں\_\_\_\_\_!

رادهانے جلدی جلدی دسترخوان بچھاناشروع کیا!

ليجيئه سركاركهانا آيا گيا، ہاتھ دھو ليجئے!

۔ کیکن عائشہ نے اس طرف توجہ ہیں کی ، اسی طرح بیٹھی رہی ، رادھانے پھریاد دلایا،

> سرکار ہاتھ دھو کیجئے ،ٹھنڈا ہوجائے گا کھانا! وہ بے بروائی کے ساتھ گویا ہوئی،

ہوجانے دو\_\_\_\_\_ بھوک نہیں ہے ذرابھی!

رادھانے یاؤں پکڑ لئے آ کر،

میری سرکارنہیں، بس صرف دو لقیے ، فاقہ نہیں کرتے ، اور پھر آپ تو ویسے ہی کمزور ہور ہی ہیں!

عائشہنے بوچھا کیوں فکر کرتی ہواتی میری؟

وہ بولی میں تونہیں کرتی ، دل کرتا ہے ، جانے کیوں آپ سے محبت ہوگئی ہے ، ایسی محبت تو آج تک مجھے کسی سے نہیں ہو کی تھی!

عائشه في مسكرات موسئ كها، اورا كراجلان أس ليا؟

وہ بولی، کیا کرلے گا؟ کیاوہ جانتا ہے ہیں میری سرکاراً مھے ہاتھ

دهوييئا!

عائشهُواس كى بات مان لينابردى!



عالمگیر .....0....

# و کراس بری وش کا...

عائشہ کونیتو سنگھ کی حویلی میں رہتے ایک مہینہ سے زیادہ مدت گزرچکی تھی، اب وہ
بالکل تندرست اور تو اناتھی، کمزوری دور ہوچکی تھی، رنگ نکھر چکا تھا، صحت عود کرچکی تھی۔
یہاں اُسے وہ تمام راحتیں اور آسائش حاصل تھیں جن کا تصور وہ اپنے گھر میں
کر ہی نہیں سکتی تھی، مولوی روح اللہ ایک شریف اور معزز گھر انے کے کھاتے پیتے آدمی
تھے، دوکو کھلا کے کھاتے تھے، لیکن وہ امیر کبیریا رئیس اعظم نہ تھے، لیکن نیتو کے ہاں ہن
برس رہا تھا، ویسے بھی وہ بڑا زمیندار اور جا گیر دار تھا، اور مسلمانوں پر، اور کبھی مندروں پر
بھی روز روز کی تاخت و تاراج اور غارت گری سے اُسے جو دولت حاصل ہوئی تھی وہ
اندازے اور تصور سے کہیں زیادہ تھی، اُسے کسی چیز کی کمی نہتی، ہرچیز ہرقیمت پر حاصل کر

لىكن عا ئىشە كوبھى؟

بیر ٹیڑ ھاسوال تھا، اور اسی سوال کوحل کرنے کیلئے اسی وفت اس نے رادھا کو، جو اس کی منہ چڑھی کنیز تھی طلب کیا تھا،

> رادها آئی اورایک گوشے میں کھڑی ہوگئ! نیتونے اس کی طرف نگاہِ اُمید سے دیکھااور یو چھا!

کیوں رادھا کیا حال جال ہیں؟ وہ سنجیدگی کے ساتھ گویا ہوئی،

مھیک ہے کر پاہے بھگوان کی ، دیا ہے آپ کی!

بہت بن بن کر باتیں کررہی ہو، بات کیا ہے؟

| عاملير٥عاملير                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مي مين سر كارسيد!                                                                                 |
| کہوتہاری بیگم صاحبہ کا کیا حال ہے؟                                                                |
| اب تواجیحی ہیں ہالکل،روپ بھی نگھر آیا ہے!                                                         |
| خوش بھی ہیں۔۔۔۔!                                                                                  |
| بھلائی کولٹیروں کے ہاں رہ کرخوش بھی ہوسکتا ہے؟                                                    |
| لٹیراکون ہے۔۔۔!                                                                                   |
| بهاری پوری قوم،اجلا، آپ، ہم سب!                                                                   |
| منتے ہوئے)وہ کہتی ہیں؟                                                                            |
| وه تونه جانے کیا کیا کہتی ہیں!                                                                    |
| تم نے انہیں سمجھا یانہیں؟                                                                         |
| میں کیاسمجھاتی ، وہ الٹامجھی کوسمجھانے لگیں؟                                                      |
| اورتم سمجھ بھی گئیں!                                                                              |
| يا تيس تو اُن کې دل کوگتی ہیں!                                                                    |
| وه دل کو گلنے والی باتیں ذراہمیں بھی سناؤ!                                                        |
| اجلا کا ذکرچھڑ گیا، پوچھاوہ کیا کرتاہے؟ میں نے کہاسیا ہی ہے،میرایہ کہنا تھا کہ                    |
| موقع مل گياانهيں!                                                                                 |
| آخرکیا کہاانہوں نے؟                                                                               |
| کہنے لگیں، سیاہی بزدل نہیں ہوتا وہ بیچھے سے دار نہیں کرتا، وہ دکھیاروں کونہیں                     |
| ستا تا، وه مظلوموں کی آهنبیں لیتا، وه نهتوں برحملهٔ بی <i>ں کرتا، وه اسکیے دو سکیے</i> مسافروں کی |
| جان نہیں لیتا، وہ دشمن کوللکار کرتلوار چلاتا ہے، پیٹے میں چھری نہیں گھو عیتا!                     |
| المحيك توہے بيسب تيجھ!                                                                            |
| غلط تو میں بھی نہیں کہتی الیکن اس سے انہوں نے جو نتیجہ نکالا ہے، کیا وہ بھی سیجے                  |
|                                                                                                   |

### عالمگیر .....0....

ہے؟

كيا نتيجه نكالا ہے، کچھ بتاؤ بھی توبیا۔!

سند تونہیں دی،منہ پرطمانچہ مار دیا ہمار ہے،لیکن ایمان سے کہنا، کیا انہوں نے پینہیں کہا؟

سے تو کہا، کین آب کو، اجلا کو، اور مرہ شہر داروں کو برز دل کیسے مان لوں؟ (ہنستے ہوئے) ہاں بیرواقعی برا امشکل کام ہے۔۔۔۔۔ لیکن رادھا مانناہی

یڑےگا!

کیامانناپڑے گاسرکار؟

یمی که ہم سب برز دل ہیں۔۔۔۔!

آپ بھی سیمانتے ہیں؟

ہاں بھی کیسے نہ مانیں ،سفید کوسفید ،اور کا لے کو کالا کیسے نہ کہیں ؟ زندگی میں پہلی بار میں نے سُنا ہے کہ اتنا بڑا سروار اسپنے آپ کو اور اسپنے

ساتھیوں کو ہز دل شلیم کرسکتا ہے۔

خیر میرباتیں تو پھر ہوتی رہیں گئم ذراان کادل تو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرو! اول تو دیسے ہی مجھے ان سے بچھ جا ہت ہوگئی ہے۔! کیا کہا ہمہیں ان سے جا ہت ہی ہوگئی ہے؟ رقیب ہو ہماری؟

| 139 | عالمكير |
|-----|---------|
|-----|---------|

کیسے نہ ہوں ،سر کاروہ ہمار ہے بارے میں جورائے رکھتی ہیں وہ دوسری چیز ہے لیکن بھگوان کو منہ دکھانا ہے جھوٹ نہیں بولوں گی ، ان میں بڑے گن ہیں ، بڑے سبجاؤ ہیں \_\_\_\_\_!

کیا داقعی را دھا۔۔۔۔

كياكيامثلًا\_\_\_\_؟

بڑے نیک ہیں، اپنے طریقہ پر بھگوان کی عبادت بھی خوب کرتی ہیں، ایک کتاب ہے، نہ جانے کس زبان میں اسے تو پچھا یسے سوز اور لے کے ساتھ صبح مبح پڑھتی ہیں کہ بے ساختہ دل کھنچنے لگتا ہے!۔۔۔۔۔نہ جانے کیا جادو ہے۔

أن أن جانے بولوں میں! میں مجھ گیا۔۔۔! کیا شمجھے سرکار؟

يمي تومين بھي سوچتار ہتا ہوں!

کیا آپ نے بھی اس کتاب کے بول سُنے ہیں کسی ہے؟ ہاں کئی مرتبہ۔۔۔!

كہاں\_\_\_\_\_؟

وکن کی اسلامی ریاستوں سے تو ہمارا پُر اناتعلق ہے، وہاں آنا جانا بھی ہوتا رہتا ہے، وہاں انہیں نماز بڑھتے بھی دیکھا ہے، قرآن کی تلاوت کرتے بھی سُنا ہے

| عالمگیر٥                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دونوں چیزیں دل کواپنی طرف تھینچتی ہیں نہ جانے کیوں؟                                                                                                                                        |
| ان کی سیائی تھینچتی ہے دلوں کواپنی طرف!                                                                                                                                                    |
| ہاں یہی بات ہوگیلین رادھا؟                                                                                                                                                                 |
| .ق سر کا رــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                               |
| معلوم ہوتا ہے آ دھی مسلمان تم بھی ہو چکی ہو!                                                                                                                                               |
| (مشکراکر) شاید آپ سے پہلے پوری مسلمان بھی ہوجاؤں!                                                                                                                                          |
| پھراجلاکوکیا جواب دوگی؟                                                                                                                                                                    |
| وہ میرا ساتھ دیے گا تو سرتاج بنالوں گی اسسے، ساتھ نہ دیا تو اس کی منزل اور                                                                                                                 |
| ميرى منزل جُداــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                         |
| واه بھئ تم تو ہم ہے بھی دوفتہ م آ گئلیں!                                                                                                                                                   |
| کئی دن سے ایک عجیب بات دیکھر ہی ہوں سر کار؟                                                                                                                                                |
| وه <b>بات بھی سناڈ الو!</b><br>سام سام میں میں میں میں میں میں میں میں میں می                                                                                                              |
| بیبیکم صاحبه دن بھر پچھ بیں کھا تیں ، جب سورج ڈوب جا تا ہے تب پانی کاایک<br>سے نامین میں اور میں سے سے سے میں میں ایک میں ایک ایک سے میں اور ایک میں ایک میں اور ایک میں ایک کا ایک سے میں |
| گھونٹ پی لیتی ہیں، پھررات کو جب کھانا آتا ہے، وہ کھالیتی ہیں، میں پوچھتی ہوں ریکیا؟<br>ک                                                                                                   |
| وه کہتی ہیں بیروزہ ہے۔۔۔۔روزہ کیا ہوتا ہے سرکار؟                                                                                                                                           |
| تم بڑی ہے وقوف ہورادھاتم نے مجھے بتایا کیوں نہیں، وہ انتی بڑی بیاری سے<br>مخصر میں میں سرسکد گے ج                                                                                          |
| اُنھی ہیں روزہ کیسے رکھ میں گی؟<br>لکہ سبر کے ہوتا کہ دوسر ہوتا ہاں سرار ایک سبر کا میں ہوتا ہاں سرار ایک میں ہوتا ہاں میں ایک میں میں میں اور ا                                           |
| کیکن آپ کوہتائی کیسے؟ آپ تو بقول ان کے لوٹ مارکو نکلے ہوئے تھے!<br>ان خ                                                                                                                    |
| ہاں خیر کیکنتم نے سحری کا اور افطاری بھی کیچھ بندوبست کیا یا<br>نہیں ؟ الکا نہیں کا مدگلا                                                                                                  |
| تہیں؟۔۔۔۔۔بالکل نہیں کیا ہوگا!<br>میں کیا جانوں سحری اورا فطاری کو۔۔۔۔!                                                                                                                    |
| ین میاجا ون سری اورافطاری و بیست.<br>تم تو ذرایس چھوکری ہوہتم کیا جانو؟ تہمیں تو کیچھ بھی معلوم نہیں ہے۔<br>کیا                                                                            |

www.iqbalkalmati.blogspot.com

عالمگير ......0....

آ ج جی وہ روزہ سے ہیں؟ میں تو\_\_\_\_

يات ماء چلونهم چلتے ہیں\_\_\_!

آ يَّے چَلْے \_\_\_\_!



### عالمگير.....0....

# ہائے مجبوریاں محبت کی!

نیتوعائشہ کے کمرے میں پہنچاتو وہ ظہر کی نماز سے فارغ ہوکرمصلے پر بیٹھی دُعا مانگ رہی تھی، رادھا اور نیتو ادبا اور تعظیماً اس سے پرے ہٹ کر ذرا دور کھڑے رہے۔۔۔۔۔!

آج تک نیتو سے اور عاکشہ سے کوئی بات بغیر واسطہ کے ہیں ہوئی تھی ، نہ نیتو نے

اس کے کمرے میں قدم رکھا تھا ، آج ہملی مرتبہ وہ آیا تھا ، ور نہ زیا دہ سے زیا دہ یہ ہوتا تھا کہ

دروازے کے پاس کھڑے کھڑے رادھا سے دوبا تیں کیس ، پھر خیریت پوچھی اور چلا گیا ،

لیکن آج وہ اندر بھی آیا ، اور کھڑ ابھی ہوگیا ، اس کے معنی یہی تھے کہ وہ کچھ کہنے آیا ہے!

پیخلاف تو قع اور خلاف معمول بات دیکھ کرعا کشہ چونی ، اس کے دل میں اندیشہ

ہائے دور و دراز پیدا ہوئے ، اس نے سوچا شاید آج میری قسمت کا فیصلہ کرنے بیر رانا
صاحب تشریف لائے ہیں ، اس نے بیے خدا کے بھروسہ پر دل میں ایک فیصلہ کرلیا دعاختم

ماحب تشریف لائے ہیں ، اس نے بیے خدا کے بھروسہ پر دل میں ایک فیصلہ کرلیا دعاختم
کی ، مصلے سے اٹھی ، اور بستر پر آ کرٹا نگیں لؤکا کر بیٹھ گئی۔

اب نیتو آ گے بڑھا ، اس نے نہایت شائنگی کے ساتھ سوال کیا۔

اب نیتو آ گے بڑھا ، اس نے نہایت شائنگی کے ساتھ سوال کیا۔

کیا آپ روز ہے ہیں؟ اس نے جیرت سے نیتو کی طرف دیکھا، بیرنگاہ نیتو کیلئے قیامت سے کم نہ تھی \_\_\_پھر کہا!

جي ہال \_\_\_\_\_يرمضان كامهينه إ

لیکن آپ بہت کمزور ہیں اے نے بڑے حادثہ سے اب ذراصحت یاب ہوئی ہیں ، اس طرح تو آپ اور زیادہ کمزور ہوجا کیں گی!

| balkalmati.blogspot.com                                                |
|------------------------------------------------------------------------|
| عالمگیر0عالمگیر                                                        |
| اب تک میں نے کوئی کمز دری محسوں نہیں کی!                               |
| کیکن کرنے لگیں گی دو جاردن میں!                                        |
| يھرد يکھاجائے گا!                                                      |
| کیا پہیں ہوسکتا کہاں سال روز ہے نہ رکھئے؟                              |
| كيون شركهون؟                                                           |
| اسی بیاری اور کمزوری کے باعث میں مسلمانوں کواچھی طرح جانتا ہوں ، میرا  |
| ہے کافی میل جول اور سابقہ رہاہے، اس حالت میں روزے قضا کر دینا جائز ہے۔ |
| - · · جائز ہے، کیکن فرض تو نہیں ؟                                      |
| ميري رائے تو يہي تھي!                                                  |
| میں اس رائے پر اس وفت عمل کروں گی ، جب دیکھالوں گی کہ اب مجھ میں<br>ب  |
| ن من الله الله الله الله الله الله الله الل                            |
|                                                                        |

ھے لول گی کہ اب مجھ میں طاقة

> ایک شکایت کرنا حیا ہتا ہوں آپ سے! شكايت ك\_\_\_\_\_فرماية!

رادھا ہندو ہے، بیمسلمانوں کی ریت ورسم سے بالکل واقف نہیں ہے اسے بالكل نہيں معلوم سحری کيا چيز ہے، اور افطار کسے کہتے ہيں ، میں بیجا پور اور گولکنڈ ہ میں رہ چکا مول،سب بچھ جانتا ہوں، آپ ہی نے اسے بتادیا ہوتا!

کیابتاریت؟

یمی که محری اورافطاری کاانتظام کروں! بجھے کیاحق تھا اس ہے ایسی فرمائش کرنے کا؟ ۔ بہی بہت ہے کہ یہاں مجھے نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کی آزآ دی حاصل ہے! آپ کو ہرطرح کی آزادی حاصل ہے ۔۔۔! بير مجھے آج معلوم ہوا!

اس سوال پرنیتو سنگھ سٹ پٹاسا گیا، جواب دینا جاہا مگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی، آخراس نے کہا:

آپائے آپ کوآزاد مجھئے!

كياميں يہاں سے جاسكتی ہوں جہاں جا ہوں!

( کیجھتو قف کے بعد) ہاں آپ جہاں جانا جا ہیں جاسکتی ہیں!

كياميں اپنی قوم، اپنے وطن میں واپس جاسکتی ہوں!

قطعاً جاسكتى بين!

كياآب سيح كهدرب بين!

ہاں\_\_\_\_ میرادل تو نہیں جا ہتا کہ آپ جا ئیں، آپ جلی جا ئیں گی، تو میرادل خون کے آنسوبھی روئے گا، کین میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ آپ کی آزادی میں کوئی تخل نہیں ہوسکتا، آپ جب اور جہاں جا ہیں جاسکتی ہیں ۔ ایس خود آپ کووہاں جا کر پہنچا آؤں گا، جہاں آپ جانا جا ہیں گی!

سیرجو پچھ عائشہ نے سنا بالکل خلاف تو تقع تھا، رادھا اور نیتو کی وہ با تیں سُن چکی تھیں، جوانہوں نے آپس میں اسے بیہوش سمجھ کر گرفتاری کے پچھ عرصہ بعد کی تھیں، اُسے اندیشہ تھا کہ وہ زبردی نیتو کے حرم میں ڈال لی جائے گی، اس کا دین اس کا ایمان، اس کی عزت، اس کی آبرو، اس کا ناموس، ہر چیز اس سے چھین لی جائے گی اور وہ پچھنہ کرسکے عزت، اس کی آبرو، اس کا ناموس، ہر چیز اس سے چھین لی جائے گی اور وہ پچھنہ کرسکے

www.iqbalkalmati.blogspot.com

عالمگير .....0....

گی،ایک غیرجگہ، جہاں ہرطرف دشمن ہی دشمن ہیں، وہ کیا کرسکتی ہے۔ بیسوچ سوچ کروہ رویا کرتی تھی،اورگڑ گڑا گڑ گڑا کرائے خدا سے دعا کیا کرتی تھی کہاں ظلمت کدے سے اُسے نجات دے۔

آخ نیتو کی باتوں سے اُسے اندازہ ہوا کہ اس کے خدانے اس کی سُن لی! آج پہلی مرتبہ اس نے نظر بحر کرنیتو کو دیکھا اور کہا،

اگریہ سے ہے تو میں بے حدممنون ہوں آپ کی ، الفاظ نہیں ملتے کہ شکریہادا کر اں\_\_\_\_!

نیتونے ایک تا ٹر کے عالم میں کہا!

میراشکریندادا کیجے، مجھے معاف کردیجے، اگر آپ نے جھے معاف کردیا، تو میں نے ایک میرے دل کا بوجھ اُتر جائے گا! ۔۔۔۔۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں نے ایک دشیت ہے مسلمانوں کے قافلہ مجاج کولوٹا تھا، لوگوں کو مارا اور کا ٹا تھا، اور انہیں میں آپ کے والدصاحب بھی تھے، کیکن انہوں نے جس شان اور جس آن سے جان دی، میں آپ کے والدصاحب بھی تھے، کیکن انہوں نے جس شان اور جس آن سے جان دی، وہ میرے لئے ایک نا قابلِ فراموش واقعہ ہے، زندگی جریفش میرے دل پر قائم رہے گا، اس واقعہ نے یعنی آپ کے والدی شہادت نے میرے دل کی دنیا بدل دی، میں اسلام سے اور مسلمانوں سے بہت قریب ہوگیا، میں آپ کو اینے لئے لئے لئے آیا، یہاں آپ کے انداز واطوار دیکھ کریورادھا جو سامنے کھڑی ہے یہ بھی آ دھی مسلمان ہوگئی، ہم دونوں آپ سے بہت متاثر ہیں، رادھا کا تاثر دوسری طرح کا، میرا دوسرا، لیکن ہے بہر حال مشترک ہے جب جانا چاہیں میں آپ کو لے چلوں گا، لیکن پہلے آپ کے مشترک سے معانی کالفظ من لینا چاہتا ہوں!

اگرآپ کواس پراصرار ہے تو پھر میں معاف کرتی ہوں، اور میرے دل میں آپ کے خلاف کوئی کیٹ نہیں تھی ہے۔ آپ کے خلاف کوئی کیٹ نہیں تھی ،آپ نے جس عزت واحتر ام اور وقار کے ساتھ مجھے کہاں رکھا، وہ آپ کی شرافیت نفس اور عالی ظرفی کی دلیل ہے، میں اس سے بہت متاثر

ہوں، آپ کی اس نوازش کوزندگی بھریا در کھوں گی، یہ یا دایک فیمتی سوغات ہے، جسے میں اپنے ساتھ یہاں سے لے جاؤں گی!

عائشہ کے اِن الفاظ نے نیتو کی دنیائے دِل میں ایک ہلچل مجادی ،لیکن اُس نے ضبط سے کام لیا، اور بڑی مشکل سے رندھے ہوئے گلے کے ساتھ ریہ کہر سکا۔

کیا آپ میری ایک بات مان لیں گی؟

ضرور مان لوں گی!

کم سے کم ایک مہینہ تک مجھے میز بانی کی عزت بخشیں گے، آپ کی توت ارادی محصوں نہیں کرتی بنتیں گے، آپ کی توت ارادی محصور نہیں کرتی بہت کمزور ہیں، اس دشوار گذار سفر سے مجھے یہ اندیشہ ہے کہ آپ کی جان کے لالے پڑجا کیں!

عا ئشہنے سکوت اختیار کرلیا، نیبۆنے یو چھا،

بتائيے، كياميري بياستدعا قبول كرلى آپ نے؟

وہ زیرلب تبسم کے ساتھ بولی!

قبول کر لی\_\_\_\_!

ابیامعلوم ہواجیسے نیتوسنگھ کو دولتِ جاوداں مل گئی،خوشی،انبساط اور وفورِمسرت سےاس کا چہرہ دیکنے لگا،اس نے ممنون نگاہوں سے عائشہ کودیکھااور گویا ہوا،

جى جا ہتا ہے آپ كاشكرىياداكروں،

را دھانے مداخلت کرتے ہوئے کہا!

تومنع کس نے کیا ہے میر ہے سرکار؟

وہ بے بی کے ساتھ چھسو چتا ہوا کہنے لگا!

ليكن كيا كرول؟ الفاظنيس ملتے!

رادھا ہننے گئی، اچھا الفاظ نہیں ملتے آپ کو؟۔۔۔۔۔آپ کی من موہن با توں کی تو بڑی دھوم ہے، پھرآپ گونگے کیسے بن گئے! www.iqbalkalmati.blogspot.com

عالمگير .....٥....

نیتونے رادھا کو جواب ہیں دیا، خاموشی کے ساتھ چلا گیا، اس کے جانے کے بریس سرید

بعد عائشہ نے شکوہ کناں کہا، بعد عائشہ نے شکوہ کناں کہا، تمہاری زبان تو بیجی کی طرح ہروقت چلا کرتی ہے، جومنہ میں اول فول آیا بک

ولي\_\_\_\_\_احيمااب جاؤسر در دكرر ہاہے، ذراسونے دو مجھے! وہ اٹھلاتی ہوئی جلی گئی! وہ اٹھلاتی ہوئی جلی گئی!

www.iqbalkalmati.blogspot.com

عالمگير .....٥....

### بیرا سے کیا کیا؟

رادھا، نیتو کے ساتھ ساتھ کچھ بگڑی ہوئی کچھ جھلاتی ہوئی اس کے کمرے میں پہنچی اور نہایت تلخ انداز میں پوچھا۔

یہ آپ نے کیا کیا۔
ایم نیتو کا چہرہ ستا ہوا تھا، جیسے کوئی بڑی بازی ہار کر آیا ہواُس نے ایک نفس سرد کے ساتھ سوال کیا!

کیا ہوارادھا؟ ۔ ۔ ۔ کوئی غلطی ہوگئی مجھ ہے؟
وہ ای تلخ اور درشت لہجہ میں بولی!
کیا آپ بیگم صاحبہ کوان کے گھروا پس کر دینگے؟
ہاں میں نے وعدہ کیا ہے؟
آپ خود انہیں پہنچا آئیں گے وہاں جا کر؟
یہ بھی میں نے کہا تھا!

اُ کتا گیا کس ہے؟ عائشہ بیگم ہے اور کس ہے ۔ ! بیتمہاری بھول ہے رادھا، میں ان ہے اُ کتا نہیں سکتا، ان ہے اُ کتا جانے کے

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

عالمگير .....0....

معنی یہ بیں کہ میں اپنے آپ سے اُ کتا گیا، اپنی زندگی سے اُ کتا گیا۔! ایک طرف بیرحال دوسری طرف رخصت بھی کئے دے رہے ہیں! توکیا کروں رادھا؟

> این دل سے پوچھے مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ میری جگہ تم ہوتیں تو کیا کرتیں \_\_\_\_\_؟ میں تو نہ جانے دیتی \_\_\_\_! زبردستی روک لیتیں؟

ہاں ۔۔۔۔۔۔ مثل مشہور ہے جنگ اور محبت میں سب کیھ جائز ہے۔۔۔۔!

جنگ میں تو میں بھی ،سب بچھ جائز سمجھتا ہوں ،لیکن محبت میں نہیں ،اوراب شاید جنگ میں بھی ایبانہ کرسکوں!

> میں پوچھتی ہوں آخر آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ سیجھ بھی نہیں رادھاتم خواہ مخواہ بگڑر ہی ہو! سیسے میرادل توڑدیا۔

تمهارادل توژدیا، رادها بیس طرح کی باتیس کررہی ہوتم؟ اگر میں بیہ جانتی کہ بیہ چلی جائیں گی، تو کیوں ان سے اتنامیل بڑھاتی؟ میں نے توبیہ جانا تھا کہ اب بیہ بمیشہ کیلئے آئی ہیں، نہ جانے کیلئے آئی ہیں، اب بیہ بھی واپس نہیں جائیں گی!

#### عالمگير .....٥....

اس کے کہ مجھےان سے محبت ہے، کس دل سے ان پر جبر کروں؟ اورا گر کروں بھی تو کیا اس طرح نفرت کے علاوہ ان سے بچھاور حاصل کرسکوں گا۔

لڑ کیاں ادھراُ دھر ہوتی رہتی ہیں\_\_\_\_\_ کیانہیں ہوتیں\_\_\_\_\_؟

ہاں ضرورابیا ہوتا ہے، انکار کیسے کروں؟

مگر بھی ایسانہیں ہوا کہ اگر جیتنے والی قوم کے کسی فرد نے ہاری ہوئی قوم کی کسی عورت سے پریم کیا ہوتو اُسے عزت وآ برو کے ساتھ اس کے گھر پہنچادیا ہووہ اس کے ہاں رہتی ہے وہیں زندگی کے دن پورے کرتی ہے، شروع کی اجنبیت، بریگا نگی، نفرت، آخر کار بچھ عرصہ کے بعد اپنائیت اور محبت میں تبدیل ہوجاتی ہے۔۔۔۔۔۔؟

آخرتم كهنا كياجا بتى مورادها بالى\_\_\_\_!

میں کہنا ہیہ جا ہتی ہوں کہ عائشہ بیگم کو بھی آپ نے جیت کر حاصل کیا ہے \_\_\_\_ کیانہیں؟

ا جھا چلو، یہی سہی ، پھر؟

پھرآ بانہیں کیوں رخصت کئے دے رہے ہیں؟

میں تو ان کا کہنا مانے پر مجبور ہوں، میں اُن پر زبردسی نہیں کرسکتا ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہیں کرسکتا، اور مجھ میں بیسکت بھی نہیں ہے کہ انہیں یہاں رہنے پر رضا مند کرلوں۔۔۔۔۔۔اگرتم ایسا کرسکتی ہوتو قسمت آنر مائی کرلو،

العنی آپ کامطلب ہے میں روک لوں انہیں؟

ہاں۔۔۔۔۔۔اگرتم کامیاب ہو گئیں تو سونے سے تول دوں گاتہ ہیں، تہماری ہرخواہش اور آرز و پوری کردوں گا، اپنی جا گیرکا ایک حصد انعام کے طور پرتہ ہیں دے دوں گا، اپنی جا گیرکا ایک حصد انعام کے طور پرتہ ہیں دے دوں گا، زندگی بھرتہ ہارا بندہ بے دام بنار ہوں گا۔۔۔۔۔ کیوں رادھا کرسکتی ہو

| / <b>*</b> | 1 | 51 |  | ··O··· |  | عالمكير |
|------------|---|----|--|--------|--|---------|
|------------|---|----|--|--------|--|---------|

ابيا؟ وعده كرتى مووعده\_\_\_\_\_؟

میں کس داعیہ سے روک سکتی ہوں انہیں؟۔۔۔۔۔میرا داعیہ تو آپ ہی تھےآ ب ہی دغادے گئے تواب میرے یاس رہا کیا۔۔۔۔۔!

میری بات اور ہے،تمہاری بات دوسری ہے، جو میں نہیں کہدسکتاتم کہدشکتی ہو، جس طرح تم کہدشکتی ہو، میں نہیں کہدسکتا،تم ان کی ہم جنس ہو، میری بات اور ہے۔۔۔۔!

۔۔۔ کچھ اور بات نہیں ہے، یہ کہتے کہ آپ مرعوب ہو گئے ہیں ان سے\_\_\_!

ہاں تمہارا بیرخیال بھی درست ہے۔۔۔۔۔مرعوب تو میں اس وقت ہوگیا تھا، جب پہلی مرتبہ دیکھا تھا اوراس کے بعد سے جب دیکھتا ہوں مرعوب ہوجا تا ہوں! بیآپ کہدرہے ہیں؟۔۔۔۔۔آپ؟رانا نیتوسنگھ جی، جس کی بہادری اور دلیری کاسب لوہامانتے ہیں؟

ا چھاایک بات <u>کیجئے۔</u> بتاؤ کیا جا ہتی ہوتم ؟

مم ازكم مجھ سے تعاون تو سیجئے!

برطرح مص تعاون کوتیار ہوں!

آپان کے جانے کے راستے میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیدا کرتے رہے ، بھی کہہ دیجئے رشمن کی فوجیس راستے میں پڑی ہیں ، بھی کوئی عذر کردیجئے ، بھی کوئی عذر کردیجئے ، بھی کوئی ۔۔۔!

اس سے کیا ہوگا؟ اگر میں ایبا کروں تواس کا نتیجہ؟ نتیجہ میہ ہوگا کہ آب ان کے رخصت ہونے میں جتنی جتنی دیر لگا کیں گے، میں

### عالمگير.....0....

اس عرصہ میں اتنا ہی انہیں پر چانے اور اپنانے کی ، راستہ پر لانے کی کوشش کروں گی۔ پھر کیا ہوگا کہ ایک دن وہ خود جانے سے انکار کر دیں گی ، آپ کہیں گے اور وہ نہیں جائیں گی ، میں جانے کی تاریخ یا دولاؤں گی اور وہ عذر کر دیں گی ! واقعی ایسا ہوگا ؟

میں منع نہیں کرتا، کیکن ایک بات کا خیال رکھنا۔۔۔۔۔میرا نام نے میں نہ

ا سے پائے۔۔۔۔۔۔ نہیں آئے گا،اورا گرآیا بھی تو اس طرح کہ انہیں کسی طرح کا شبہ نہیں ہوگا آپ

ہمیں بھی ایک بے وقوف کی ہوشیاری دیکھنی ہے!

# حيثم اشك بار

كيول؟ \_\_\_\_\_ كيول دل كى بات زبان تك ندلاسكى؟

کیاوہ بھی نیتوسنگھ کی طرح اس سے مرعوب ہوگئی تھی؟

وه خود پیسوچتی اور بے ساختہ اسے ہنسی آ جاتی ، وہ سو چنے گلتی جس بات پر میں

نداق الرایا کرتی تھی اینے آتا اور مالک کاءاب خود میں اسی مرض میں مبتلا ہوں بیرکیا؟

اليانهين تفاكه عائشه سيد هيمنه بات نه كرتي هو!

اس نے تو رادھا کو گویا اپنی بہن اور ہیلی بنالیا تھا گھنٹوں اور پہروں اس سے باتیں کیا کرتی تھی، اس کی باتیں سُنا کرتی تھی، عائشہ کا طرزِ عبادت دیکھ کررادھا کو اسلام سے بڑی دلچیں پیدا ہوگئ تھی، وہ کرید کر اسلام اور مسلمانوں کے بارے بیں سوال کیا کرتی تھی، اور عائشہ بڑے ول سے اس کے ہرسوال کا جواب دیتی، اور پورے طور پراس کی تشفی کردی تھی!

کیکن وہ بات، وہ کام کی بات آج تک چھیڑنے کی ہمت نہیں پڑتی تھی رادھا

#### عالمگير .....0....

ایک دن نیتو جی کہیں باہر جار ہاتھا، راستہ میں اس کی رادھاسے ٹر بھیڑ ہوگئی،اس نے اُسے چھیڑتے ہوئے کہا۔

کہے ارجن صاحب، کہے بھیم صاحب، کہے رستم صاحب، آپ نے میدان سرکرلیا؟

نیتونے کہا، اور ایک دن جب رختِ سفر بندھ رہا ہوگا، وہ رخصت ہونے کے لئے پابدر کاب ہول گی، اس روز معذرت کرد بیجئے گا کہ موقع ہی نہیں ملا!

واه خواه نخواه ، د مکیر کیجئے گا، میں اپنی بات کہہ کررہوں گی! اچھا بھئی اگرزندہ ہیں تو د مکیر لیں گے! بھگوان ابھی آپ کو بہت دن زندہ رکھے گا!

خالی خولی زندہ رہ کر کیا کروں گا، زندگی تو وہ ہے جوخوشی اور مسرت کی ہواور خوشی اور مسرت تو چھنی جارہی ہے اور تم مجھے زندہ رہنے کی دُعا دے رہی ہو، بیظلم ہے رادھا۔۔۔۔۔!

نیتو نے بیالفاظ بچھا لیے اثر انگیز لہجہ میں کے کہ رادھا بہت متاثر ہوئی اسکی آئکھوں میں آنسوآ گئے، کہنے گئی۔

میرے سرکار آپ مایوں کیوں ہوتے ہیں؟ بھگوان پر بھروسہ سیجیجے، سب کچھ تھیک ہوجائے گا!

نیتواس وفت جذبات ہے اتنامغلوب تھا کہاس نے مزید گفتگونہیں کی چپ چاپ باہر چلا گیا،اس کے جانے کے بعد راوصا پھراس کمرے میں آگئ، جوعا کشنہ کامسکن تھا! عاکشہ نے رادھا کو بھی افسر دہ اور دلگیرنہیں یا یا تھا! آج اس کی آئیس رونے ک

غمازی کررہی تھیں اور چہرہ کسی فکراور گہری تشویش کا!

بیخلاف معمول بات دیکھے کرعائشہ نے پوچھا۔

کیابات ہے را دھابہت دلگیر دکھائی دے رہی ہو؟

وه ایک شمنٹری سائس کے کر بولی!

اگر قسمت ہی میں رونا لکھا ہوتو آنسوکون یو نچھ سکتا ہے، اور یو تخھے بھی تو کب

تك\_\_\_\_\_؟

' لیکن روناکس کی قسمت میں لکھاہے؟ '

وه اورزیا ده دل برداشته انداز میں بولی ،

جیے جیسے آپ کے جانے کے دن قریب آتے جاتے ہیں، دل سنجالے نہیں

سنبهلتا\_\_\_\_!

عائشہ نے اسے محبت اور پیار کی نظر سے دیکھا، پھر ہولی:

تم بہت یاد آؤ گی رادھا، تم نے جس محبت اور خلوص سے میری خدمت کی ہے۔ اسے زندگی بھرنہیں بھول سکوں گی!

اور ہمارے سر کار۔۔۔۔!

ہاں تمہارے سرکار رانا نیتو سنگھ جی ۔۔۔۔۔۔ میں انہیں بُر اسمجھتی تھی میری رائے ان کے بارے میں انہیں اور وقار کے رائے ان کے بارے میں انہیں نہیں انہوں نے جس عزت واحتر ام اور وقار کے ساتھ مجھ قیدی کو بہال رکھا، وہ ان کی شرافت اور عالی ظرفی کی دلیل ہے، میں کہیں رہوں، لیکن میمکن نہیں ہے کہ ان کی عنایتیں اور تمہاری محبت بھول جاؤں!

میں بھی آ پ کو بھی نہیں بھول سکوں گی!

ہمارےسر کاربھی نہیں بھول سکیں گے!

سب بھول جائیں گے ایک قیدی کو، ایک بے بس اور بے سہارالڑ کی کوکون ہمیشہ سب بھول جائیں گے ایک قیدی کو، ایک بے بس اور بے سہارالڑ کی کوکون ہمیشہ

یا در کھسکتاہے؟ کیوں یا در کھے؟

سركاراليي باتيں نەتىجىخ!

اچھانہ کروں گی، اگر میری باتوں سے تنہیں تکلیف پہنچی ہے تو خاموش ہوئی جاتی ہوں۔ جاتی ہوں۔۔۔۔۔!

> ہمارابس چلے تو ہم بھی آپ کونہ جانے دیں\_\_\_! (مسکراتے ہوئے )روک لو؟ رکھالو مجھے یہیں؟

> > يهال تهين\_\_\_\_ول ميں!

ارے رادھاتم تو ہڑی اچھی شاعر بن سکتی ہو؟ مجھے دل میں رکھاوگی! لیکن نہیں رادھا ہم اس لئے انجھے ہوئے تھے کہ رخصت ہو جا کیں ہم تم ایک دوسرے سے محبت کرنے کے باوجو دایک جگہ نہیں رہ سکتے ۔

کیوں میری سرکار کیوں نہیں رہ سکتے؟ کیا رکاوٹ ہے ہمارے راستے \_\_\_\_!

بہت ی رکاوٹیں ہیں،الیی رکاوٹیں ہیں جنہیں کسی طرح وُورنہیں کیا جا سکتا، جو زندگی کے ساتھ ہیں،جواسی وقت دورہؤسکتی ہیں،جب موت آ جائے!

بيآب كيا كهدراي بين ميري سركار!

ہاں رادھااس وفت میری با تیں تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں،لیکن بعد میں جبغور کروگی توسمجھ جاؤگی!

> ابھی سمجھاد تیجئے میں ای وقت سمجھنا جا ہتی ہوں! (دل دہی کے لہجہ میں)اچھی لڑکی رادھاضد نہیں کرتے!

سین آپ کو بتانا پڑے گا، آپ نہیں بتائیں گی، تو میں رونے لگوں گی، اپنا سرپھوڑلوں گی، آپ جارہی ہیں، اور میں ایسامحسوں کررہی ہوں جیسے اب زندگی کا سواد جا تارہا، آپ ابھی نہیں گئی ہیں، اور میں ایسامحسوں کردہ ہننے میں لذت ہے، نہ خوشی میں ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ایک مسافر آیا، اور ایک ڈاکو کی طرح سب کچھ لوٹ کر چانا بنا

| _ /* - | 157 |  | عالمكير |
|--------|-----|--|---------|
|--------|-----|--|---------|

----نەجائے میری سر کارنەجائے!

یہ کہہ کر رادھا عائشہ کے قدموں پرگر پڑی، اور پھوٹ پھوٹ کر رونے گل\_\_\_\_!

عائشہ نے اُسے اٹھا کرا پنے سینہ سے لگالیا، اس کے آنسو پو تخصے اس کی پیٹانی کو بوسہ دیا اور کہنے گئی،

> ال طرح روروکر بتم مجھے اطمینان سے مرنے بھی نہیں دوگی رادھا! ، رادھا پھرروپڑی ،البی ہاتیں نہ سیجئے سرکار!

عَالَنشہ نے کچھ کہنا جاہاتھا کہ ایک خادمہ دوڑی دوڑی آئی اور کہنے گئی ، اجلا میں اور اس اور کا کہ ایک خادمہ دوڑی دوڑی آئی اور کہنے گئی ،

رادھانے بے بروائی سے جواب دیا۔

کہہدوابھی میں نہیں آسکتی ، جانا ہے تو جلے جائیں ، یہاں سے غرض پڑی ہے ؟

عائشہنے پیار بھری نظروں سے رادھا کو دیکھا،اور زیراب تبسم کے ساتھ بولی، اتناظلم جے سے صورت اتن سندر، دل اتنا کٹھور؟

وہ مسکراتی ہوئی کہنے گئی ، کیا کروں سرکار؟ وہ تو ہمیشہ گھوڑ ہے پرسوار آتے ہیں کہ الکل فرصت نہیں ہے ، لیکن دس بندرہ دن سے پہلے بھی نہیں گئے ،\_\_\_\_\_

عاکشہنے عارفانداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔



### بیرگیا ہوگیا؟ کیا ہیے کیا ہوگیا؟

رمضان بھر، سحری اور افطار کا انتظام نیتوسنگھ کے حسب ہدایت شان اور اہتمام سے عائشہ کیلئے ہوتا رہا، اُس نے نیتو اور راوھا کواس تکلف سے باز رکھنے کی بے حدکوشش کی ،لیکن کسی نے اس کی ایک نہیں سُنی ، کل عدتھی \_\_\_\_\_!

نیتواوررادھاایک کمرے میں سرجوڑے باتیں کررہے تھے، شایدکوئی بہت اہم مسکدتھا، نیتونے کہا،

رادھاکل عیدے!

وه کہنے لگی، جی ہاں جانتی ہوں سر کار\_\_\_\_!

اور ریبھی جانتی ہو کہ عید کے دو تین روز کے بعد عائشہ جلی جائے گی اپنے وطن میں جائے گی اپنے وطن میں جانے گی اپنے وطن میں میں تھے وعد ہے کئے تھے، کتنے زور سے سینہ تھونک کرعہد کیا تھا کہ نہیں جانے دوں گی، روک لوگی اُسے، اب کہاں ہے تمہارا وہ وعدہ؟ تمہارا وہ

عهد\_\_\_\_\_؟

رادھا ہے کوئی جواب نہیں بن پڑا اُس نے خاموشی اختیار کر لی، پچھ دیر خاموش رہنے کے بعد نیتو نے کہا۔

کیوںتم نے میرے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑا تھا؟ کیوںتم نے میرے مایوں دل میں آس بیدا کی تھی؟ کیوںتم نے میرے آنسو یو تخصے تنے؟ عالمگير ....... 159......

رادھااب بھی پچھ نہ کہہ سکی ، خاموش رہی ، نیتوسنگھ نے اس کا ہاتھ بکڑ کراُ ہے جھنچھوڑ ڈالااور کہا:

رادھاایک منٹ کیلئے بھی عائشہ کے پاس سے نہیں ہٹتی تھی ، ہروفت کراماً کا تبین کی طرح اس کے ساتھ لگی رہتی تھی ، آج وہ نیتو کی طلبی پرگئی ، اور دیر تک نہیں آئی ، اکیلے بیٹھے بیٹھے طبیعت گھبرائی تو اس کی تلاش میں وہ خودنکل پڑی ، تھوڑے فاصلے پر نیتو کا کمرہ تھا، وہاں سے نیتو کے زورز ورسے بولنے کی آواز آئی تو شوقی تجسس بیدا ہوا۔

اور دروازے ہے لگ کر کھڑی ہوگئی کہ بات کیا ہے،اوٹ سے جھا نک کر دیکھا تو را دھا مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی،اور نیتو پیکرِ اضطراب بنااس سے یو چھر ہاتھا، اس نے وہ تمام باتیں سُن لیں، جورا دھا ہے جھنجھلا جھنجھلا کروہ کرر ہاتھا۔ ن تہ شمان میں شداہ شداہ

نیتو شہلنے لگا، شہلتے شہلتے وہ رادھاکے قریب آیا اور کہا: تم نے اب تک ہار نہیں مانی!

وہ بولی میں نے تو بہت کوشش کی کہ بیکم صاحبہ۔۔۔۔۔

ہاں تم نے کوشش کی مگر کا میاب نہیں ہوسکیں، تم نے مجھے دھوکے میں رکھاوہ تمہاری با تیں تھیں جن پر میں نے یقین کیا، ایک خیالی دنیا بسائی، ایک جنت بنائی، لیکن تم نے کوشش کی مگر کا میاب نہ ہوسکیں، جانتی ہوتمہاری اس ناکامی کا انجام کیا ہوا؟ میری بسائی ہوئی دنیا درہم برہم اور زیر و زیر ہوگئی، میری جنت جہنم بن گئی، میں کہیں کا نہ رہا، میں مث گیا، میری زندگی ہریا دہوگئی ۔۔۔۔!

ا تنا کہہ کروہ پھر ٹیلنے لگا، ذرا دیر کے بعد پھر رادھا کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور ایک نفس سرد کے ساتھ گویا ہوا!

ذراد ریناموش رہنے کے بعداس نے پھر کہا۔

رادھا بھے معاف کردواس وقت جوش اور جذبہ کے عالم میں نے جانے کیااوّل فول بک گیا،تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، جاؤ عائشہ کا سامان سفر تیار کرو، میں نے اس سے جوعہد کیا ہے، پورا کروں گا،خواہ اسے پہنچا کرواپس آ کرخود کشی ہی کیوں نہ کرلوں!

سركار\_\_\_\_!

یہ کہہ کررادھانیق کے قدموں پر گر پڑی،اور پھوٹ پھوٹ کررونے لگی، عائشہ بیمنظرد مکھرہی تھی،اس کی آنکھوں میں بھی آنسوآ گئے،اوروہ دب پاؤں اینے کمرے میں واپس آگئی!

نیتونے ہاتھ پکڑ کررادھا کواٹھایا اور کہا:

رونے دھونے سے پچھ حاصل نہیں ،قسمت کا لکھا آنسوؤں سے نہیں دھل سکتا، بہرحال کل ہم عائشہ کولے کریہاں سے روانہ ہوجا ئیں گے۔۔۔۔ کیاتم نے پوچھا تھاوہ کہاں جانا جاہتی ہے!

جي بال يو جيما تها، آگره جانے کو کہدر ہي تھيں!

وہاں تو بھیس بدل کر جانا پڑے گا، وہ تو ہندوستان کا دارالحکومت ہے، وہاں سیوا

جى كا داما داينے اصلى روپ ميں نہيں جاسكتا، خير كوئى مضا كقة نہيں يہ بھى سہى!

رادھانے ایک تجویز پیش کی کہنے گئی،

توسر كار چراييا شيجيئ كها خلاك ساتھ بھيج ديجيًا!

نیتونے تیوری چرها کرجواب میں کہا،

اجلا کے ساتھ کیوں بھیج دوں؟ کیااس کی جان فالتو ہے؟ بیرکام اجلا کانہیں میرا معہد نے سرمجہ کر سے محد کے است

ہے میں خود جاؤں گا،مجھی کو جانا جا ہئے \_\_\_\_\_

رادھاجواب میں کھے کہنے نہ پائی تھی کہ اجلا ہانیتا، کا نیتا، دوڑتا ہوا آیا، اس نے آتے ہی کہا۔

غضب ہوگیاسرکار!

نیتوسنگھنے پوچھا،

كيابات إجلا؟ كيابوا؟

اجلانے ہمگیں انداز میں کہا،

حویلی محاصره کرلیا گیا\_\_\_\_!

نیتوسنگھ کا ہاتھ تلوار کے قبضہ پر گیا، اُس نے پوچھا،

کیا اس علاقہ میں کوئی ایسا جیالا بھی ہے جورانا نیتو سنگھ کی حویلی کا محاصرہ

!\_\_\_\_\_!

اجلانے جواب دیا ،سرکاروہ شہنشاہ عالمگیر کی فوج ہے، جس نے محاصرہ کیا ہے! نیتو سنگھ کا ہاتھ تلوار کے قبضہ سے ہٹ گیا ، اُس نے سنجیدگ کے ساتھ سوال کیا شہنشاہ عالمگیر کی فوج یہاں کدھرہے آگئی ؟

اجلانے جواب دیا، مہاراجہ ہے سنگھ کی زیر کمان ایک لشکر شہنشاہ نے مہارانا سبوا جی کی سرکو بی کیلئے بھیجا ہے، ہے سنگھ مہارانا سبواجی کے قلعوں اور ٹھکانوں پر قبضہ کرنے اور انہیں نیست و نابود کرنے آگے بڑھ گیا ہے، اور ایک دستہ فوج کومحاصرہ پر مامور کر گیا

!\_

کتنے آ دمی ہیں جنہوں نے محاصرہ کیا ہے! نہ ہوں گے تو بھی پانچ سوضر ورہوں گے! انچ

<u>اں !</u>

زیادہ سے زیادہ ڈھائی تنین سو\_\_\_\_! پھرہم کڑیں گے!

نہیں سرکار ہم نہیں لڑ<u>سکتے</u>!

(غصەمىں) مىں لڑوں گائے۔۔۔۔۔

سركارة بجهينهين لڙيئية\_\_\_\_\_!

ہمارے ڈھائی تین سوآ دمی بھی محاصرے میں ہیں اور میں آپ کوخودکشی نہیں کرنے دول گا!

نیتو کی تیوریاں چڑھ گئیں، وہ شاید کوئی سخت جواب دینے والاتھا کہ حویلی کے اندر سے شور وغل اور چیخ و پکار کی آ وازیں آنا شروع ہو گئیں،اجلانے کہا،

وه لوگ آ گئے \_\_\_\_\_!

نیتواوراجلانے تیزی ہے باہر نکلنے کی کوشش کی ،لیکن اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے، درواز سے پرایک درجن سلح سیاہی ایک سردار کی ماتحتی میں کھڑے ہے۔ متھے،سردار نے ڈیٹ کرکہا۔

ہتھیار ڈال دو، درنہ مرنے کیلئے تیار ہوجاؤ\_\_\_\_یاد رکھو مزاحمت کی کوشش بیکار ہے،تمہارے سارے سیابی اور ساتھی ہتھیار ڈال چکے ہیں،حویلی کے تمام ملازموں اور باندیوں کوگرفتار کیا جاچکا ہے، سے سار کیا جاچکا ہے۔ بتھیارڈ ال دو\_\_\_\_!

بنتو نے میان میں رکھی ہوئی تلوار سامنے بھینک دی، اجلانے بھی یہی کیا۔

| 163 | عالمكير |
|-----|---------|
|-----|---------|

مرہ ٹوں اور مسلمانوں میں بار ہاجنگ ہوئی تھی ، ان لڑائیوں میں اجلاسنگھ نے بھی مردانہ وار حصہ لیا تھا، اس کی حیثیت در حقیقت سالا رعسا کر کی ،کسی لڑائی میں بھی اجلاسنگھ نے اپنے آپ کواتنا ہے بس ، کمز وراور نا تو ال محسوس نہیں کیا تھا جتنا آج\_\_\_\_\_! اور بیلڑائی تھی کب؟

اسے بےلڑے،خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر،تلوار کے نکالے بغیر ہتھیارڈال ینایڑے!

مسيحطة وارمان نكلتا!

ذراد ريو لڙائي يا در *ٻتي*!

فریقین کے کچھ سیاہی تو کٹی ہوئی گردنوں کے ساتھ میدانِ جنگ میں خاک و خون میں غلطان نظر آتے!

مگریه بچهنه جوا، اُسے قبضهٔ مشیر پر ہاتھ رکھنے تک کا موقعہ بیس ملا۔۔۔! اور شکست ہوگئی!

ذلت بخش شكست!

يا دگاراورنا قابلِ فراموش شكست!

صرف شکست ہی ہیں وشمن کے ہاتھوں گرفتار بھی ، تف ہے ایسی زندگی پر!

www.iqbalkalmati.blogspot.com

عالمگير ٠٠٠٠٠٠٠



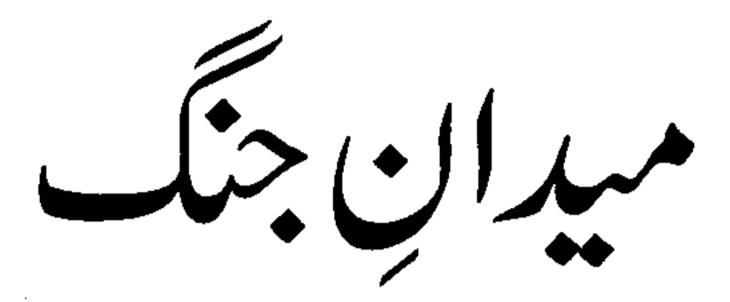

میدان جنگ میں نہ طلب کرنوائے چنگ

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

عالمگير.....0....

## عالمگيراور بهندو!

عالمگیری آرزونقی که ہندوستان ایک مضبوط اور مشخکم ملک بن جائے ، جو ایک طرف داخلی امن وامان کے اعتبار سے ایسا ہو کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ بانی پئیں اور دوسری طرف اس کے انتخاد اور دبد بہ کا بی عالم ہو کہ دشمن اس کے نام سے لرز جائیں ،
دوسری طرف اس کے انتخاد اور دبد بہ کا بی عالم ہو کہ دشمن اس کے نام سے لرز جائیں ،
یہی مقصد تھا جس کے پیش نظر اس نے مرکزی حکومت کو مضبوط و مشخکم بنانے ک

طرف پورے طور پراپی توجہ مبذول کردی، اس زمانہ میں راجپوتوں کے دست شمشیرزن کی دھوم مجی ہوئی تھی، راجپوتوں کی تین جار بڑی بڑی ریاستیں تھیں، ہے پور، جودھ پور،

بونی اور اودے پور، ہے پور! بسے سے میں افر مال روا ہے سنگھ تھا۔!

دل وجان سے عالمگیر کے ساتھ تھا اس کی وفاداری، اس کا خلوص، اس کی جاں نار کی شک وشبہ سے بالاتر تھی، جسونت سنگھ، جودھ پور کا فر ماں روا تھا، یہ بھی کم از کم بظاہر مغلبہ حکومت کا اطاعت شعار اور باج گزارتھا، یہ دوسری بات ہے کہ بھی بھی موقع محل و کیھ کرکوئی ایسی حرکت کر گزرتا تھا، جواس کے عزائم پنہاں کی آئینہ دار ہو، لیکن عالمگیر کی دہشت اور قوت نے اس میں اتن سکت باتی نہیں رکھی تھی کہ کھل کر میدان میں آسکا۔ مہمارجہ بوندی بغیر کسی ذہنی تحفظ کے عالمگیر کا اور اس کی حکومت کا دل و جان سے و فادار تھا، کوئی ترغیب بھی اُسے جادہ و فا سے مخرف نہیں کرسکتی تھی۔

اودے پور کا معاملہ دوسراتھا، وہ ہمیشہ اطاعت کرتا تھا، ہمیشہ بغاوت کرتا تھا، اس کی بیروش شروع ہی ہے جلی آ رہی تھی۔

ہندو دُل کے زورو توت کے تین مرکز تھے۔ ہے پور، جودھ پوراوراود ھے پور، ان میں سے ہے پوراور جودھ پور بالکل مطبع ہو گئے تھے، کین اود بے پور کی بیرہالت تھی کہ www.iqbalkalmati.blogspot.com

#### عالمگير .....٥٠٠٠

بابرے لے کرشا ہجہان کے زمانے تک حملہ کے وفت اس کی گردن جھک جاتی تھی الیکن جب حملہ آور چلے آتے تھے تو پھروہی سرکش کا سرکش بن جاتا تھا۔ شاہجہان نے جب بیاری کی حالت میں دارشکوہ کو ولی عہد بنا کراس کوسیاہ وسفید کا ما لک بنا دیا تو اس ز مانے میں ہے پورادر جودھ پور کے جانشین راجہ ہے سنگھ اور جسونت سنگھ تھے عالمگیر جب دکن سے اکبرآ بادکو چلاتو داراشکوہ کی طرف سے جسونت سنگھا کیک فوج گراں لئے ہوئے اور جین میں پڑا تھا۔ عالمگیر نے نہایت الحاح ہے کہلا بھیجا کہ میں صرف اعلیٰ حضرت کی عیا دت کو جاتا ہوں ہم سدِ راہ نہ ہولیکن جسونت سنگھنے نہ مانا اور سخت معر کہ ہوا۔جسونت سنگھ نے شکست کھائی اور بھا گ نکلا عالمگیر پر جب چتر حکومت سابیہافکن ہوا تو پہلے ہی سال جسونت سنگھنے عفوقصور کی سلسلہ جنبانی کی اور عالمگیرنے دریاد لی سے معاف کر دیا۔ شجاح ہے (عالمگیر کا بھائی) جب معرکہ پیش آیا تو عالمگیرنے جسونت سنگھ کوفوج جرار کا افسر مقرر کیا۔لیکن جسونت سنگھ نے پہلے سے مرزاشجاع سے سازش کر لی تھی۔ جب دونوں فوجیں آ منے سامنے مقابل پڑی ہوئی تھیں تو جسونت رات کے پچھلے پہر دفعتہ اپنی تمام فوج کے ساتھ عالمگیر کی فوج ہے نکل کر شجاع کی طرف جلا۔ اس کی فوج نے شاہی اسباب وخزانہ پردست درازی کی اوراس قدر برہم ہوئی کہ عالمگیر کی کل فوج میں ہے نصف کے قریب جسونت سنگھ کے ساتھ ہوکر شجاع سے جاملی ، بیا ایک ایسا نازک موقع تھا کہ اس کے سنجالنے کیلئے صرف عالمگیر کا دل و د ماغ در کارتھا، عالمگیر کے جبین استقلال پرشکن تک تہیں پڑی،اور بےسروسامانی پربھی میدان اس کےساتھ رہا، چندروز کے بعد جسونت سنگھ کا جب کہیں ٹھکانا نہ رہاتو پھر عفو کا خواستگار ہوا، عالمگیر نے پھر فیاض دلی سے کام لیا اور چونکہ وہ شرم سے منہ دکھا نانہیں جا ہتا تھا۔ عالمگیر نے غائبانہ اس کا منصب اور خطاب و جا گیر بحال کر کے احد نگر کا صوبہ دار مقرر کر دیا۔ اور وقتاً وفو قتاً اس کو بڑی بڑی مہمات پر مامور کیالیکن وه بادشاه کی نسبت هندووُل کا زیاده خیرخواه تھا۔علاوه اس کےلوگول کو پیجمی یقین کامل تھا کہ لوبھی لا کچی ہے۔ اور رویے کی بات تھوڑی بہت مانتا ہے غرض کہ اس

وسیلوں سے سیواجی نے اس کواپنی رفیق بنایا لے

جسونت سنگھ نے اس پر اکتفانہیں کیا۔ بلکہ راؤ بہاؤ سنگھ کو جوریاست بوندی کا راجہ اور سہ ہزاری منصب رکھتا تھا۔ اور اس مہم میں اس کا شریک تھا۔ اپنے ساتھ شریک کرنا چاہا۔ اور جب اس نے نمک حرامی سے انکار کیا تو اس کی بہن کو جو جسونت سنگھ کے عقد نکاح میں تھی۔ وطن سے بلوا کر بچ میں ڈالا، کیکن اس وفا دار نے اب بھی حق نمک کوقر ابت پر مقدم رکھا۔ سے

چوں را نا از و میملک و مسکن را ندہ شدو تا سرحدش کر یخت ،مفرے جز رضا جو کی دامان

لے ترجمہ تاریخ الفنٹن صاحب علی گڑھ صفحہ ۱۰۵۷، ما ٹر الامرا سے بھی اس بیان کی تائید ہوتی ہے۔

ما ترالامرامیں راؤ بہاؤ سنگھ کے تذکر ہے میں لکھا ہے: چوں ہمشیرہ راؤ بہا در سنگھ بدست مہاراجہ (جسونت سنگھ) بود مہاراجہ زن خود راباز وطن علب داشتہ واسطہ نمود کہ کھوئے سازموافقت کوک نماید۔ انا راؤ بہاؤ سنگھ کی نمک مقدم داشتہ تن بموافقتش ۔

مآ ثرعالمگیری میں ہے:

#### عالمگير .....0....

ے بٹتے ہی، بغاوت، شورش اور ہنگامہ آرائی، اور مفسدہ پردازی کی اسکیمیں تیار کرنے لگتے تھے، جو وفا داری کا دعویٰ کرتے تھے، کین جن کے دل باغیوں کے ساتھ تھے جن کے دسائل و ذرائع باغیوں کیلئے وقف تھے، جن کی دلی ہمدر دیاں باغیوں کی حوصلہ افزائی کر رہی تھیں۔

ورنہ جو ہندوراجہ اور رانا حکومت کے وفا دار اور مطیع ومنقاد نتھے، ان کے ساتھ عالمگیر کا برتا وُ سراسراعتما د واخلاص کا تھا،جسونت سنگھ کو جو کٹر ہندوتھا، کا بل کا گورنر بنا دینا اس دعوے کا سب سے بڑااور نا قابلِ تر دید ثبوت ہے، یہی روش اس کے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی رہی ، اور اسی کا متیجہ تھا کہ نہ صرف فوجی راجیوت بلکہ راجیوتوں کے بڑے بڑے راجہ مہاراجہ اخیر وفت تک عالمگیر کے ساتھ فوجی مہمات میں شریک رہے اور مرہوں کے پامال کرنے میں وہ مسلمان افسروں کے داہنے ہاتھ تھے۔ راجپوتوں کی اصلی طافت جود هیور، ہے بور، اود ہے بورتھی۔اود ہے بور کے دوشہرادے خود عالمگیر کی فوج میں معزز عہدوں پرممتاز ہے۔اوراخیروفت تک ساتھ رہے۔ چنانچہ سس ملے جلوس میں ان میں سے ا ندرسنگه کو دو هزاری اور بها درسنگه کوایک هزاری و پانصدی کا منصب عطا کیا تقالیه بیدونو س مہارانا راج سنگھ کے بیٹے تھے،جس نے ملاہ جلوں میں وفات پائی تھی۔اور اس کے مرنے پراُس کے بیٹے رانا ہے سنگھ کو عالمگیر نے خلعت ماتم عطا کیا تھا، اندرسنگھ جسونت ستگھرئیس جودھپور کاعزیزتھا،جسونت کے انقال کے بعد عالمگیرنے اس کوراجہ کا خطاب دیا اور وکن کی مہمات پر مامور کیا۔ اس نے نہایت وفاداری سے اپنی خدمت انجام دی۔

مآ ثر عالمگیری صفحه۵ ۴۰ مطبوعه کلکته

عالمگير ......٥

چنانچ کریم جلوس میں اس کوسه ہزاری کا منصب ملائے مان سنگھ راٹھور جس کو چھ ہزاری کا منصب حاصل تھا ہے۔ جلوس عالمگیری میں ذوالفقارا خال کے ساتھ دکن کی سب سے مشہور چنجی کی مہم پر ماموری ہوائی اورنگ زیب عالمگیر پرایک نظر!

ماً ثر الامراذ كرامراسنگھ۔

مِي مِهَا ثرالامراذ كرروب سنگھ۔

ے یہ ہے۔ اس ہم عالمگیر کے ہندوعہد بداروں کی ایک فہرست اس موقع پر درج کرتے ہیں ، اس فہرست کے متعلق امور ذیل ملحوظ رکھنے جا ہمئیں : اس فہرست کے متعلق امور ذیل ملحوظ رکھنے جا ہمئیں :

(1) بینہرست سرسری طور پرمآ ٹر عالمگیری سے تیار کی گئی ہے۔جوعالمگیر کے حالات میں سب سے مقدم تاریخ ہے۔

(2) صرف ان عہداروں کولیا گیا ہے جواس زمانے کے بعدمقرر ہوئے ہیں یا اس سند سند سند

کے بعدرتک رہے ہیں۔ جب سے عالمگیر کے تعصب کے ظہور کا وقت بیان کیا

کیاہے۔

(3) ان عہد بداروں میں اکثر مرہٹوں کی مہم میں شریک رہے ہیں۔جس سے سے شابت ہوتا ہے کہ جس طرح اکبر کے زمانے میں ہندومسلمانوں کے ساتھ ہوکر خودا ہے ہم ند ہبوں سے لڑتے تھے۔عالمگیر کے عہد تک بیطریقہ قائم رہا۔

(4) ان میں سے بعض آنریری عہد بدار تھے اور فخر کے لحاظ سے عہدہ قبول کرتے

نام عبد دار ولدیت وغیره سند وتقریط اضافه ،عبدیا عطائے منصب

راجہ جیم سنگھ راج سنگھ مہارانا اود ہے بور کا (سنجلوس عالمگیری مراد ہے) بیٹامہارانا ہے سنگھ کا بھائی۔ الا جلوس عالمگیری میں دکن سے آیا

#### عالمگير .....٥....

عالمگیر ذاتی طور پر کتنا ہی ندہبی منقشف اور کٹر ہو، لیکن اس حقیقت ہے انکار نہیں کیا جا سکتا کہاں نے زندگی کے کسی دور میں بھی ہندوؤں کے ساتھ ناروادارانہ برتاؤنہیں کیا بلکہ انہیں ترقی ،عروح اور فروخ کے زیادہ سے زیادہ مواقع عطا فرمائے ، البتہ ان کیلئے جو حکومت کے رشمن تھے، قضائے مبرم تھا، شمشیر دوم تھا، ان کے ساتھ

بقيه صفحه كذشته

|                 | •                         |                        |                          |
|-----------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|
| عطائے منصب      | سندوتقر يطاضافه،عهديا     | ولديت وغيره            | نامعهددار                |
| شریک ہوا ۳۸     | اور برہان پور کی مہم میں  |                        |                          |
| ، تک بہنچ کر مر | میں پنچیزاری کے منصب      |                        |                          |
|                 | گیا۔                      |                        |                          |
| ااور ۸۴ میں     | سامهم میں دوہزاری ہو      | ے مہارانا ادوے پور کا  | اندرسنگھ جے سنگھ         |
|                 | سه ہزاری پراضا فیہوا۔     | ب                      | بھائی تھا                |
| بهوار           | سونهم میں یک ہزارو پانصد  | مہارانہ اود ہے پور کار | بہادر سنگھ ہے سنگھ       |
|                 |                           | _                      | بھائی تھا                |
| . كا فوجدارمقرر | ۲۰ میں ماندل بور و بدھنور | //                     | راجه مان سنگھ پسر راجہ ر |
|                 | وال                       |                        |                          |

سیواجی کا دوسرا دامادتها، سیس میں سه ہزاری تک پہنچا اجلا جي سنجا (پیرسیواجی) کا ہم زاد ہے ہیں پنچبز اری منصب ادرعلم و نقارہ ارجو جي وغيره ملا۔ ارجو جي

سنجا کے نوکروں میں تھا ہے۔ ہیں منصب دوہزاری

#### عالمگير .....0....

المسى طرح كى رعايت كرنااس كے مشرب ميں كفرتھا، خواہ وہ ہندوہوں يا مسلمان يااس كے اللہ خاندان، بلكه اپنے لختِ جگراورنورنظر، محبوب اور چہيتے بيٹے شاہرادہ اكبر كے ساتھ بھى جب اس نے دشمنوں كے كہے ميں آكر بغاوت كى تھى، يہى طرز عمل اختيار كيا جس كا بيتے ہيں اور پھر اس كا بيتہ نہيں چلا، زيب النساء اس النبيء اس على بيتہ بيد ہوا كه كه وہ ايبا روپوش ہوا كه پھر اس كا بيتہ نہيں چلا، زيب النساء اس

#### . بقيه صفحه *گذشته*

| سندوتقريط اضافه ،عهدياعطائے منصب                    | ولديت وغيره                  | نام عبد دار     |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| السويه ميس منصب دو ہزاري                            |                              | بانگو جی        |
| اس میں خلعت ملازمت ملا۔                             |                              | را و انو پ سنگھ |
| اسو میں سکر کا قلعہ دارمقرر ہوا۔                    |                              | راجها نوپ سنگھ  |
| ہس <sub>ہ</sub> میں میں ارج کا فوجدار اور دوئم      | •                            | راجهاوديت سنكه  |
| ہزاری ہوا۔                                          |                              |                 |
| ہے میں سہ ہزاری اور بانصدی ہوا۔                     | فلعه كهلينا كاقلعه دارتها    | اود ہے۔۔۔گھ     |
| ۹۶ میں سہ ہزاری ہوا۔                                | چندن کرا کا زمیندار تھا      | بإسد بوسنكھ     |
| پہلے پنجبزاری تھا ہے میں ایک ہزار کا                |                              | کاتھو جی        |
| اضافههواب                                           |                              |                 |
| سهم میں قلعہ تارا کا قلعہ دار ہوا۔                  |                              | السرسال بونديا  |
| ے میں ہزاری وہم صدسوار نہوا۔<br>۔                   | ببر كنوركشن سنكهراجهرام سنكه | بشستكھ          |
| مهم میں دونیم ہزاری ہوا۔<br>سب میں دونیم ہزاری ہوا۔ |                              | رام چند         |
| م ٢٩ ميں بہادر سنگھ کے شکست دینے کے                 | نائب و ملازم شنراده اعظ      | لوك چند         |
| صله میں رائے رائیاں کا خطاب ملا۔                    | شاه                          |                 |

#### عالمگير ......٥....

کی محبوب ترین اورعزیز ترین بیٹی تھی ، لیکن جبائے معلوم ہوا کہ بیشنرادہ اکبر کی ہمدرداور دمساز ہے تو وہ بھی زیر عتاب آگئی ، اور عرصہ تک اس کی خطا معاف نہیں ہوئی ، حالانکہ زیب النساء کی ہمدردی اکبر کے ساتھ صرف جذباتی تھی ، کوئی عملی مدد کسی طرح بھی اُسے نہیں پہنچا سکتی تھی ، اس کے باوجودوہ شفیق باپ کے عتاب سے نہ نے سکی۔ بقیہ صفحہ گذشتہ

| سندوتقر يط اضافه،عهد ياعطائے منصب             | ولديت وغيره                    | نام عهد دار                             |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| ۲ میں پنجبز اری منسب ملا                      | ••                             | بھا گو بنجارا                           |
| ۵۰ میں سہ ہزاری ہوا۔                          | •                              | حكيا                                    |
| ۲۹ میں سہ ہزاری کا منصب پھر بحال              |                                | در گا داس را تھور                       |
| ہوا_                                          |                                | ,                                       |
| ہم میں پنچبزاری منصب مع پرتر تی ہوئی۔<br>**   | ولدراجها ودت سنگھا             | روپ سنگھ و                              |
| م<br>میں پنجبزاری منصب مع خلعت و              | ستاره کا قلعہ دار              | سو بھان                                 |
| ناره وغیره<br>ناره وغیره                      |                                | <i></i>                                 |
| ہم میں یک وینم ہزاری ہوا۔                     |                                |                                         |
| یم میں قلعه مهنت کی شخیر پر مامور ہوا۔<br>میر | مر راوُ كاتھو متعينہ فوج آد    | اندهاتا پ                               |
|                                               | مرت جنگ                        |                                         |
| إ ميں شولا بور کا قلعہ دار ہوا۔               |                                | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| بیں حاضر در بار ہو کرمفت صدی پر دو            | مداور کا زمیندار تھا ہے۔       | راجه کلیان سنگھ بھ                      |
| ی کا اضافه ہوا۔                               |                                |                                         |
| ، قابل ہیں۔سب سے مقدم بید کہ اس               | ت میں بعض اور باتیں لحاظ کے    | اس قبر سند                              |
| بیں اور اس سے عجیب تو پید کہ سیواجی           | در کے بیٹے اور بھائی بھی موجود | میں مہاراجہ اود ہے ہو                   |

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

#### عالمگير ٥٠٠٠٠٠٠٠ عالم

کے متعدد عزیز ورشتہ داروں کے نام نظر آتے ہیں۔ حالات پڑھیں تو معلوم ہوگا۔ کہ كيونكه وه صرف شفيق باب بى نه تفامفت اقليم كابا دشاه بهى تفا!

عالمكير كى شفقت يرعدل غالب تھا،

عدل اور انصاف کے معاملہ میں ، وہ کسی کا باپ تھانہ بھائی ، نہ بیٹا نہ دوست ، نہ

شنرادهٔ اکبرے اُسے کم محبت نہیں تھی لیکن اپنی قوم کو وہ ایپے لختِ جگر ہے بھی لإياده حيابتا تقابه

قوم برا كبركونثار كرسكتاتها!

أكبريرتوم كونثارنبين كرسكتانها!

اس نے بھی دوسراراستہ اختیار کیا اور گواس کے دل میں بینا سور بن کر ہمیشہ رستا ( ہا، لیکن نہ اُس نے بھی آ ہ کی نہ سوز دروں کا اظہار کیا، وہ خاموش کے ساتھ اس صدمہ کو

اكبرقربان ہوگیا ،لیکن سلطنت نیج گئی!!

(بقيه صفحه گذشته)

ا ایمرف نام کےعہدے دار نہ تھے بلکہ معرکوں میں حیرت انگیز جانفشانیاں دکھاتے تھے۔ ال عهد بداروں میں ہرشم کے عہدے دار ہیں بعنی فوجی بھی ملکی بھی ،غور کیا جائے تو فوجوں ا افسری، قلعه داری اصلاع کی نظامت وفو جداری ان سے بڑھ کر ذمہ داری اور اعتماد الم کیاعہدے ہوسکتے ہیں۔ بیسب عہدے ہندوؤں کوحاصل تھے۔

شنمراده اکبر کی بغاوت، اورشنرادی زیب النساء کامعنوب ہونا، ان واقعات پر در بار عالمگیری کے سرکاری مورخ مستعد خان کی کتاب، مآثر عالمگیری، ہے رجوع کیاجائے۔(رئیس احرجعفری)

www.iqbalkalmati.blogspot.com

عالمگير.....0....

### بجالوراور حبدرآباد!

عالمگیری حکومت کا تختہ اُلٹنے کی سازشوں میں صرف بعض ہندوریاستیں ہی پیش پیش نہیں تھیں، صرف سیوا جی اور اس کے رفقاء ہی رجز پڑھتے ہوئے میدان میں نہیں اُنز ہے تھے، بلکہ دکن کی بعض اسلامی ریاستیں بھی اس کارخیر میں سیوا جی کا ہاتھ بٹارہی تھیں، ان میں بیجا پور کا فر ماں رواعادل شاہ اور حیدر آباد کا فر ماں رواقطب شاہ خاص طور پرقابلِ ذکر ہیں۔

عالمگیر نے حسب عادت عادل شاہ اور قطب شاہ کی شورش پبندیوں، اور سازشوں کو ہار ہارنظرانداز کیا،لیکن اس رحم ورعایت کوانہوں نے اس کی کمزوری پرمحمول کیا۔

عادل شاہ کی خاص دعوت پر آج حیدر آباد کا فرماں روا قطب شاہ اس کا مہمان تھا، عادل شاہ کے پاس سیوا جی کا قاصد آیا تھا اور اُسے وہ مشتر کہ جواب دینا چا ہتا تھا!

اس وقت شبستان عشرت میں صرف تین آدمی موجود تھے، ایک عادل شاہ دوسر اُلے قطب شاہ، اور تیسرا سیوا جی کا خاص قاصد مونجے، شراب کا دور چل رہا تھا تینوں کے سامنے جام ارغوانی لبالب رکھاتھا،

عادل شاہ نے مسکراتے ہوئے موسنجے سے کہا۔ ہاں بھی تو تمہارے آتا نے کیا پیغام بھیجاہے؟

مونجے نے دست بسة عرض کیا، میرا آقا بیتک میرا آقا ج، بےشک ایپ سپاہیوں کا آقا ہے، بےشک اپنی من جلی اور جیالی قوم کا آقا ہے، کیکن اُسے جہاں بناہ کی غلامی برفخر ہے، اوروہ اس حقیقت کو بھی فراموش نہیں کرسکتا کہاس کا باپ اس سرکارسے بلا عالمگير .....٥....

ہے، اُسے بھی اس سرکار سے ترقی اور عروج وفروغ کے بیش بہا مواقع ملے ہیں، اب وہ آزاد ہے، اورایک آزاد مملکت کے قیام کیلئے سرگرم سعی و پیکار ہے، لیکن اس کی بیآزاداور خود مختاراور طاقت ورحکومت، اخلاقی طور پر جہال پناہ کی تابع اور مطبع ہوگی۔ عادل شاہ کھلکھلا کر ہنس پڑا، اس نے کہا،

سویاجی کی میشرافت، عالی ظرفی ، اور وفا داری ہمارے لئے مسرزت بخش ہے، تم

اس سے کہددینااس کے ان جذبات نے ہمیں بے انتہامسرور کیا!

مونجےنے سرجھ کا کرعرض کیا۔

-- ايبابي هو گاجهان پناه!

عادل شاہ نے سوال کیا!

اب سیواجی کی خواہش کیا ہے۔

وہ ہم سے کیا جا ہتا ہے؟

مونجے نے شراب کا گھونٹ حلق سے اُ تاریتے ہوئے کہا،

امداد

مسطرح کی امداد\_\_\_\_\_؟

ہرطرح کی۔۔۔۔۔اخلاقی بھی،مالی بھی،فوجی بھی!

ہوں۔۔۔۔ہم اس کی امداد کرنا جا ہیں ،ہم اس کی زیادہ سے زیادہ امداد کرنا جا ہے ہیں ،ہم اس کی زیادہ سے زیادہ امداد کرنا جا ہے ہیں ،کین عالمگیر کی قوت و طافت کا اندازہ بھی کرلیا ہے سیوا جی نے

?\_\_\_\_\_

مو یخے نے ایک اور بڑا سا گھونٹ حلق سے اُتارااور عرض پر دراز ہوا، عالمگیر دُنیا کی ہر بڑی سے بڑی فوج سے لڑسکتا ہے اور شاید اسے شکست فاش م

بھی دیسکتاہے گر\_\_\_\_

مرسیواجی کوشکست نہیں دیسکتا، کیوں؟

جهال پناه غلام يمي عرض كرر بانها:

کیکن اس خوداعتمادی کا جو بظاہر ضرورت سے زیادہ معلوم ہوتی ہے، کوئی سبب روگا

بھی تو ہوگا\_\_\_\_؟

ضرورہے جہاں پناہ!

بتاؤہم اےمعلوم کرنا جائتے ہیں!

سبب بیہ ہے کہ آ قائے ولی نعمت کہ عالمگیر کی فوجیس میدانی لڑائی کے فن میں ماہر

يں۔۔۔۔!

(ہنتے ہوئے)اورسیواجی کیا آسان پر بیٹھ کرلڑے گا؟

?\_\_\_\_\_?

جی ہاں، بڑے بڑے پھراڑھکا کر بڑی سے بڑی فوج کو پارہ پارہ کیا جاسکتا ہے

(ایک حد تک مرعوب ہوکر)خوب بہت خوب!

اگر جہاں بناہ سے اور عالمگیر کی فوجوں سے ند بھیڑ، ہوجائے تو قطعاً اس کی فوج کو فتح ہوگی، کیکن سیواجی کے مٹھی بھر سیا ہیوں کو اس کی بڑی سے بردی فوج شکست نہیں

| 1 | 77 |   | لتكير       | عا |
|---|----|---|-------------|----|
| - | •  | _ | / <b>**</b> | _  |

د\_ينگتى\_\_\_\_!

کامیاب ہونے کے بعد کیا ہوگا؟

بیجا پوراور حیدر آباد کے حدود سلطنت میں اضافہ ہوجائے گا، اور پُونہ ایک مستقل اور آزاداور طاقت ورمملکت کی حیثیت اختیار کرلے گا!

ہاں ایبا ہوسکتا ہے۔۔۔۔۔لیکن کیا سیوا جی اپنے عہد پر قائم رہے گا ۔۔۔؟

کیوں نہیں رہے گاجہاں پناہ\_\_\_\_\_؟

اب تک اس کی شہرت اس معاملہ میں داغدار سی رہی ہے۔

اور میں اس سے انکار بھی نہیں کرتا الیکن وہ اپنے آتا قاسے بدعہدی نہیں کرسکتا ، وہ

اہیے آتا کا وفادار ہے، نمک حلال ہے، اور اس پراُ سے فخر ہے!

بهول\_\_\_\_!

پهرعادل شاه قطب شاه يه خاطب موا،

بھائی صاحب آپ فرمائے کیارائے ہے آپ کی؟

قطب صاحب غور سے عادل شاہ اور مو نجے کی باتیں سُن رہاتھا، اب تک اس

نے اس بات چیت میں ذرا بھی دخل نہیں دیا تھا، عادل شاہ کے سوال پراُس نے کہا۔

سوچ کیجئے\_\_\_\_!

عادل شاہنے کہا!

سیوا جی ہے پھر جمیں اُمیرِ وفا ہے لیکن ہے! عالمگیر ہے ہیں؟

بجا فرمایا آپ نے \_\_\_\_وہ سارے ہندوستان پر اپنا پر چم لہرانا جا ہتا ہے، وہ دکن کی ایک اسلامی حکومت کوبھی باقی نہیں رہنے دےگا!

کیکن اگر واقعی یمی بات ہے تواب تک بیریاستیں کیوں زندہ ہیں؟ کیوں ان کی خودمختاری قائم ہے؟ کیوں انہیں ختم نہیں کر دیا گیا۔۔۔۔۔؟

اس سوال برعادل شاہ سٹ پٹا گیا، کوئی جواب دیتے نہ بن بڑا، کیکن اس کی مشکل مونے نے آسان کردی، اُس نے کہا۔

> جہاں پناہ اگر گستاخی نہ ہوتو غلام کیجھ عرض کرے؟ عادل شاہ اور قطب شاہ نے تقریباً بیک آواز کہا:

ہاں ہاں ضرور\_\_\_\_ تمہیں اینے خیالات پیش کرنے کی پوری آ زادی

!\_\_\_\_

مونجےنے پچھسوجتے ہوئے عرض کیا!

جہاں پناہ دکن کی بیاسلامی ریاستیں صرف اس لیئے قائم ہیں کہ سیوا جی زندہ ہے

قطب شاہ چونک پڑا،اس نے غور سے مونجے کود کھتے ہوئے پوچھا! کیا کہنا جا ہتے ہوتم ؟

عالمگیر کی نظر میں سب سے بڑا دشمن سیوا جی ہے، جس نے اس پرخواب وخور حرام کررکھا ہے، اگر سیوا جی انعام واکرام سے خرید لیاجائے یا اُس کی گردن اڑا دی جائے تو پھر دکن ان اسلامی ریاستوں کا خاتمہ، دنوں، ہفتوں، مہینوں اور سالوں کا سوال نہیں رہتا۔

صرف چندگھنٹوں کارہ جاتا ہے۔۔۔۔! عادل شاہ نے استغراق فکر کے عالم میں کہا، یہ بات ہے مونیجے؟

#### عالمگير ......0

وهعرض پیراهوا!

جہاں پناہ بہی بات ہے۔۔۔۔۔۔سیوا جی کے مقابلہ میں عالمگیر کواپنے تمام وسائل اور ذرائع صرف کرنا پڑرہے ہیں ، وہ ہر قیمت پرسیوا جی کوختم کر دینا چا ہتا اس کے بعد دکن کی بیمسلم ریاستیں خود بخو د، اس کی جھولی میں کیے پھل کی طرح آن گریں گ

> عادل شاہ نے ایک عزم کے ساتھ کہا، سچے کہتے ہومو نجے!

> > قطب شاہ نے بھی تائید کی ،

بات تو واقعی الیی ہی معلوم ہوتی ہے!

عادل شاہ نے قطب شاہ سے سوال کیا،

تو پهرېميں کيا کرنا جاہئے؟ کيا جواب دينا جاہئے سيواجي کو؟

قطب صاحب نے بغیر کسی تامل اور مذبذب کے کہا۔

اگرہمیں زندہ رہناہے، اپنی انفرادیت قائم رکھنی ہے، آ زادی وحریت کی زندگی بسر کرنی ہے تو دوجواب ہو، تاہیں سکتے ، ایک ہی جواب ہوسکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمیں بلا تامل اور بغیر کسی تاخیر کے سیواجی کی دعوت قبول کر لینی جا نبئے!

مو نج کودل کی مرادل گئی اس نے کہا،

پھر بیجا بوراور حیدر آباد کی ریاستیں اپنی عظمت و شان کے اعتبار سے سارے ہندوستان میں لا ثانی ہوں گی!

ایک جوش کے عالم میں عادل شاہ نے کہا،

وہ اب بھی لا ٹانی ہیں، یوں کہو، پھر کوئی ان کے سر پرتلوار بن کرنہیں لٹک سکے گا پھروہ اطمینان اور بیسوئی کے ساتھ اپنی شان اور عظمت میں مزید اضافہ کرینگی! خوش ہوکر مونے نے دست بستۂ عرض کیا،

### عالمگير .....٥

بے شک بے شک ایبا ہی ہوگا جہاں پناہ! پھرذراد برے بعد مونے نے دریافت کیا! توجہاں پناہ اینے آتا تاسے کیاعرض کروں جاکر؟ عادل شاہ نے کہا۔

اتی جلدی کیا ہے؟ جواب تو تتہ ہیں معلوم ہو چکا، ابھی چندروز ہمیں میز بانی کا موقع دو، ذراستاؤ، آرام کرو پھر چلے جانا!

مو نجے نے پائے ادب کو بوسہ دے کرعرض کیا۔

غلام کویہ شہرا تنائیند آیا ہے کہ اس جنگ کے کامیابی کے ساتھ ختم ہونے کے بعد،
اس کا جی چاہتا ہے کہ یہیں کامستقل شہری بن جائے ، زندگی کے باقی دن یہیں پورے
کرے ، اور یہیں مرے ، لیکن فرض فرض ہے ، مجھے فرض پکار رہا ہے ، میرا آقا میرا منتظر
ہوگا ، اس کی ساری اسکیمیں اس وقت عملی جامہ پہنے گی ، جب میں یہاں سے واپس جاکر
اُسے خوشخبری دوں گا کہ جہال بناہ کی سر پرتی ہمیں حاصل ہے ، ہم حالت امن میں ہیں ، یا
حالتِ جنگ میں ہیں نہ جانے کب وشمن نمودار ہوجائے ، لہذا غلام کوجلد از جلد رخصت
ہونے کی اجازت مرحمت ہو!

عادل شاہ نے تحسین آمیز نظروں سے اسے دیکھا اور کہا۔ ہم تمہاری اس فرض شناسی کی قدر کرتے ہیں ،کل ہمارے سفیر کے ساتھ تم واپس جاسکتے ہو، ہمارا سفیر سیوا جی سے تمام ضروری شرائط معاہدہ کے طے کرلے گا! .

بهت خوب\_\_\_\_!

يهمروه قطب شاه كى طرف مخاطب بهوااور كها،

کیاجہاں پناہ کی طرف سے بھی یہی جواب ہے۔۔۔۔؟ پہلو بدلتے ہوئے قطب شاہ نے کہا،

ہاں۔۔۔۔ہم اور عادل شاہ ایک کشتی میں سوار ہیں ، وہ سفیر جوتمہار ہے

www.iqbalkalmati.blogspot.com

www.iqbalkalmati.blogspot.com

عالمگير.....٥

### سببوا جي

سيواجي اينے قلعه راج گڑھ ميں مقيم تھا!

بیرجگہ پونہ سے چندمیل کے فاصلہ پر ہے، راج گڑھ میں اس کے رہنے کی حویلی بڑی شاندارتھی ، ابھی تختِ حکومت اس کے قبضہ میں نہیں آیا تھا، لیکن شاہی ٹھاٹھ کا جہاں تک تعلق تھا، کوئی کمی نہیں تھی!

وہ ابھی ابھی قلعہ کا ایک چکر کاٹ کر آیا تھا، گھوڑ ہے ہے اُٹر ااور سیدھا اپنے دیوان خانے میں چلا گیا، یہیں بیٹھ کروہ امور حکومت سرانجام دیا کرتا تھا، یہاں انظار میں اس کے چند سردار سپاہی بیٹھے تھے، لیکن وہ کسی سے مخاطب نہیں ہوا، اس کے چہرے پر اضطراب اور تشویش کے آثار چھائے ہوئے تھے، اس کا بیرنگ دیکھ کرسب گھبرا گئے، لیکن مسی میں یارانہ تھا کہ بوچھتا کیابات ہے؟ طبع نازک اس وقت برہم کیوں نظر آرہی ہے؟ سیواجی نے (اوھراُ دھرد یکھا) پھرکہا!

همت سنگھ

ایک سردار نے سر جھاکا کرعرض کیا، سا

سیواجی نے پوچھا۔

مونجے اب تک کیوں واپس نہیں آیا؟

ہمت سنگھ نے عرض کیا

وہ بہت بڑی مہم پر گیاہے،لہذا آنے میں کچھ دیر تو ہوگی۔۔! نہ جانے کیوں دہر ہور ہی ہے؟ سیواجی نے شہلتے ہوئے کہا۔

| 183 | O | ر | عالمكي |
|-----|---|---|--------|
|-----|---|---|--------|

عادل شاہ اور قطب شاہ کوراہِ راست پرلانا آسان کا م تونہیں ہے۔ سیواجی نے پچھسوجتے ہوئے کہا۔

ہاں تم ٹھیک کہتے ہو \_\_\_\_لین اس انتظار میں وفت ضائع ہو رہا

ہمت سنگھنے دلاسادیتے ہوئے کہا،

بھگوان کی کر پاسے دوجارہی دن کے اندر آجا کیں گے مونے جی!

سیواجی خاموش ہوگیا، پھھ دیر خاموش رہ کراس نے کہا،

اجلابھی اب تک نہیں آیا۔۔۔۔۔ہم نے اُسے تاکید کر دی تھی کہ جلد از جلد

رانانیتو سنگھ کوا بینے ساتھ لے کروا پس آئے!

رانانيتۇستگھ!

ہاں ہمت سنگھ \_\_\_\_بہت جلد ہم بہت بڑا معرکہ شروع کرنے سے بہلے،رانا کی شادی را جکماری سے کردیں!

مہابلی بیتو بری اچھی تجویز ہے!

ہاں \_\_\_\_اس ذمہ سے فارغ ہونے کے، ہم یکسوئی اور اطمینان سے دھاوے شروع کرسکیں گے، اور اب بیسلسلہ اس ونت تک منقطع نہیں ہوگا جب تک

مغلیہ سلطنت کے نکڑ ہے نہ ہوجا تیں ،

(مسكرات ہوئے) نہيں ہم مغليه سلطنت كے تكڑ ہے تكڑ ہے ہيں كرنا جا ہتے ہم

تواس بورى سلطنت پر قبضه كرنا جايت بين!

بے شک ایساہی ہوگامہا ملی \_\_\_\_!

ضرور ہوگا ۔۔۔۔۔۔سیواجی جب کوئی فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ ضرور عملی جامہ ا

پہنا کررہتاہے۔

### عالمگير .....٥....

بے شک مہامگی ۔۔۔۔۔اب تک توابیا ہی ہوتا آیا ہے! ایباسردارسانگانے کہا۔

مغلیہ سلطنت پر قبضہ کرنے کے بعد بڑی آ سانی سے باقی مسلم ریاستوں کو خاص طور پردکن کی مسلم ریاستوں کو ہم اپنامطیع اور باجگز ار بنالیں گے \_\_\_\_\_! سیواجی نے ترجیحی نظروں سے سانگا کودیکھا اور کہنے لگا۔

كيامطلب ہے تمہارا\_\_\_\_\_؟

وہ اس نگاہ اورلب لہجہ ہے کچھ گھبراسا گیا،اس نے کہا،

میرامطلب بیہ ہے کہ جب مغلیہ سلطنت پر ہمارا قبضہ ہوجائے گا، جب وہلی کے لال قلعہ پر ہمارا برجم لہرانے گئے گا، جب آگرہ کا دارالحکومت ہمارے قبضہ بیں آجائے گا جب سکندرہ اور فتح پورسیری ہماری مملکت کے اجزاء ہوں گے ، تو ہندوستان کی ریاستیں عام طور پر اور دکن کی اسلامی ریاستیں خاص طور پر ہماری باجگزار اور مطبع و منقاد بن جا کیں گی!

سیواجی ہنس پڑا،اس نے زہر خند کرتے ہوئے پوچھا۔

صرف باجگزار؟ \_\_\_\_\_صرف مطبع اور منقاد؟

یہ عجیب وغریب سوال سُن کرسا نگاسٹ پٹا گیا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا،

حیرت سے اپنے آتا کی طرف دیکھنے لگا ہیدوا جی نے اُسے بتایا۔

ساری ہندومسلم ریاستیں جن میں دکن کی اسلامی ریاستیں شامل ہیں،ختم ہو

جا ئىس گى!

ختم ہوجا ئیں گی مہابلی!

ہاں سا نگامنے ہو جائیں گی! ہم ان کا وجود باتی نہیں رہنے دے گے، سارے ہندوستان میں صرف ایک حکومت ہوگی، اور وہ مرہٹہ حکومت ہوگی، سارے ہندوسان میں صرف ایک حکومت ہوگا، جوسیوا جی مغلبہ حکومت کومطیع کرسکتا ہے وہ ان ریاستوں کوبھی بہت جلداور بڑی آ سانی سے مطیع کرلے گا \_\_\_\_\_!

| عالمگير ٥٠٠٠٠٠٠٠ 185 | 1 | 85 |  | ·O···· |  | لمكير | عا |
|----------------------|---|----|--|--------|--|-------|----|
|----------------------|---|----|--|--------|--|-------|----|

سمجھ گئے تم \_\_\_\_\_\_؟

ہمت سنگھنے خوش ہوکر تالیاں بجاتے ہوئے کہا،

اس دن ہم اطمینان کا سانس لیں گے، وہ دن ہوگا جشن مسرت کا،اس دن ہم اللہ سے اللہ میں اللہ میں اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا جشن کے کہ کا کا کہ کا

حقیقی معنی میں آزادہوں کے \_\_\_\_\_ا

کیکن سا نگان میں مداخلت کرتا ہوا بول پڑا! کیکن مہابلی \_\_\_\_!

سیواجی نے اس کی ہمت بندھاتے ہوئے کہا،

۔ کی اور رائے کی قدر کرتے ہیں؟

سانگانے رکتے اورا مکتے اسکتے کہا،

کیکن بیجا پوراور حیدرآ باد سے تو ہمارے بڑے دیرینہ اور مشخکم روابط ہیں، اور قدیم تعلقات کی بناپرخودمہا بلی بھی ان کا بڑا لحاظ کرتے ہیں، خاص طور پر بیجا پور کا، کہ مہا بلی کے والدسا ہو جی کی وہیں پرورش ہوئی، وہیں وہ پروان چڑھے، اور وہیں سے انہیں توت و طافت حاصل ہوئی \_\_\_\_\_!

سیواجی نے گھور کرسانگا کودیکھا،اور پوچھا، توجیسے بھرکیا کرنا جاہئے ہمیں؟ سانگانے جواب دیا۔

آپ جو پچھ کریں گے وہی مناسب ہوگا،لیکن میں بیہ عرض کرنا جا ہتا تھا کہ ہندوستان پر مکمل قبضہ کے بعد کیا بیجا پور اور حیدر آباد کو ہم بالکل ختم کر دیں گے، حالا نکہ مغلیہ حکومت کے مقابلہ میں انہوں نے ہمیشہ اور ہر طرح سے ہماری امداد کی ہے اور میرا خیال ہے مو نجے امداد مزید کا عہد نامہ کر کے واپس آجائے گا!

· سیواجی خاموشی سے سانگا کی باتیں سنتار ہا، پھر بہت نرم لہجہ میں گویا ہوا۔

عالمگير .....٥....

سانگانے ایک بات بھی نہیں کہی۔۔۔۔! پھروہ خاموش ہو گیا اور سانگا کی طرف اسکار دِمل معلوم کرنے کیلئے کچھ دیر تک تکٹکی لگائے دیکھتار ہا، پھرفندرے وقفہ کے بعداس نے کہا۔

بیجا پور یا حیدرآ باد، یا کوئی اور ریاست، ان میں ہے کسی کوبھی باقی رکھنا، ایک مستقل خطرے کودعوت دیناہے، بڑے مقصد پر چھوٹا مقصد قربان کیا جاسکتا ہے، اپنی جان بیجانے کیلئے دوسرے کی جان لی جاسکتی ہے، اپنے تحفظ کیلے دوسرے کی تخریب جائز ہے، اپنے مفاد پراگر دوسرے کے مفاد کوقر بان کر دینے کی شکتی (طافت) کسی میں نہیں ہے، تو وہ سانگا ہے، سیوا جی نہیں ۔۔۔ او

شاید سیواجی ابھی سلسلۂ کلام جاری رکھتالیکن ہمت سکھنے ایک فلک شگاف قہقہدلگایا اوراسے دیکھ کر دوسرے حاضرین در باربھی اپنی ہنسی صبط نہ کر سکے سب کھلکھلا کر ہنس پڑے اوران سب کو ہنستا دیکھ کرخود سیواجی بھی ہنسی رو کئے پر قادر نہ ہوسکا اُسے بھی بے ساختہ ہنسی آگئی اور ہنسی کے شور میں سانگانہایت آ ہسکگی کے ساتھ دیے یاوک کمرہ سے باہرنکل گیا، وہ شرمندگی اور ندامت کے باعث پانی پانی ہور ہاتھا۔۔۔۔!

سا نگاکے جانے کے بعد ہمت سنگھ نے سیوا جی سے کہا، بہتو بڑا ہز دل نکلا!

 

# شطرنج کی بازی

اورہنسی کے اس ہنگامہ کطرب ونشاط میں دفعتۂ مونجے اندر داخل ہوا۔ مونجے کود کیھ کرسب کے لیول پرمہرسکوت لگ گئی،سب خاموش ہو گئے،سیوا جی نے اُسے دیکھااور ہاتھ پکڑ کراپی طرف گھسیٹااور گلے سے لگالیا، پھر کہا، مونج تم آگئے؟

وہ ادب سے سرجھ کا کرعرض بیرا ہوا! مہابلی غلام حاضر ہو گیا۔ سیواجی نے جذباتی لہجہ میں کہا،

تم نہیں تھے تو ہر چیز بے مزہ اور بے لطف نظر آ رہی تھی ہم تہہیں بہت یاد کر رہے تھے، ابھی ہم ہمت سنگھ ہے تشویش اور اضطراب کے عالم میں بھی پوچھ رہے تھے کہ مونج کہاں رہ گیا، کیوں نہیں آیا؟ اُسے کوئی حادثہ تو نہیں پیش آیا، بھگوان کاشکر ہے کہ تم ضیح سلامت آگئے!

مونجےنے کچھ فخر، کچھ فرور، کچھ ناز کے ساتھ جواب دیا، مہابلی کے غلاموں کو بھلاکون ٹیڑھی آئھ سے دیکھ سکتا ہے؟ انہیں کوئی حادثہ پیش نہیں آسکتاوہ گھرسے باہر جب قدم نکالتے ہیں تو کامیا بی اور کامرانی ان کے جلومیں چلتی

سیوا جی کوان الفاظ میں اُمید کی جھلک نظر آئی، اس نے النفات آمیز نظروں سے اپنے اس میر نظروں سے اپنے اس مردارکود یکھااور پوچھا،
توکیاتم اینے مقصد میں کامیاب آئے ہو؟

عالمگير .....٥....

مونے نے سرایا نشاط وانبساط بن کر جواب دیا۔ مہابلی کاغلام کا میاب ہوکر آیا ہے! سیواجی نے دریافت کیا۔

کیاعادل شاہ ہماری مددکو تیارہے؟

مونج نے جواب دیا،

صرف عادل نہیں بلکہ قطب شاہ بھی\_\_\_\_\_!

مونجے نے پوچھا،

مها بلی کو میداندیشه کیوں تھا؟

سیواجی نے بتایا،

ہمارے مخبرنے اطلاع دی ہے کہ عالمگیر بھی ان دونوں پرڈورے ڈال رہاہے، انہیں لالے دے رہاہے، اورانہیں آ مادہ کررہاہے کہ یہ ہمارے راستے میں سنگ گراں بن کرچائل ہوجا کیں ،۔۔۔۔۔

غلام كوبيربات نهيس معلوم تقى مهابلي

کیکن ہمیں معلوم ہے۔۔۔۔۔اوراگر عالمگیر کے کہنے میں بیدونوں آجاتے

واقعی ہمار ہےراستے میں سنگ گراں بن کرحائل ہو سکتے ہے۔

ہمت سنگھ نے مداخلت کرتے ہوئے کہا،

اگراییا کرتے تو ہم انہیں ریزہ ریزہ کردیے!

سيواجي نے مجھاتے ہوئے کہا،

بیتو ٹھیک ہے،لیکن پھر ہماری طاقت منتشر ہوجاتی ،ہمیں کئی محاذ وں پرلڑ ناپڑتا

| گير0 | عالمً |
|------|-------|
|------|-------|

مونجے نے خوشی کا جھولاجھو لتے ہوئے کہا،

لیکن مہابلی عالمگیرنے منہ کی کھائی،اس کی ایک نہ چلی نہ وہ عادل شاہ کوتوڑ سکے نہ قطب شاہ کو، بید دونوں ہمارے ساتھ ہیں، ہمارا ساتھ دیں گے، ہرطرح سے ہماری مدد کرنے کو تنار ہیں۔۔۔!

ُ (خوش ہوکر) پھرتوتم بہت بڑے جادوگر ہو!

ہمت سنگھ نے مو نجے کی تعریف کرتے ہوئے کہا،

مہابلی مونج آج تک کسی مہم سے ناکام نہیں واپس آیا، بید میدان جنگ کا مرد نہیں ہے۔ ناکام نہیں واپس آیا، بید میدان جنگ کا مرد نہیں ہے، نیپر کسی شطرنج کھیلنا اُسے بہت اچھی آتی ہے، بیہ بمیشہ شد مات دیتا ہے اور حریف منہ تکتارہ جاتا ہے!

سیواجی نے ایک تنومند قبقهدلگایا، اور کہا،

تم نے سے کہا ہمت سنگھ۔۔۔۔۔۔لیکن میرنہ کہومو نجے میدان جنگ کا سور ما

ہیں ہے، کئی معرکے اس نے سرکئے ہیں! ہمت سنگھ نے مسکراتے ہوئے کہا،

الیکن میری مددے!

سيواجي نے پھرايك قبقهدلگايا،اورمونجے سے يوجھا،

كيول مو ينج كيا بمت سنگھ سيج كهدر با ہے \_\_\_\_\_\_؟

مونجےنے جواب میں مسکراتے ہوئے کہا،

اگر ہمت سنگھ سے بول سکتا ہے تو میں یقین کرلوں گا اس وفت دن نہیں رات -----مہابلی ایسے تو سے بیر ہے؟

سيواجي كو پھر منسي آڻي، كہنے لگا،

### عالمگير .....٥

مجھی تم دونوں دوست بھی خوب ہوء۔۔۔۔۔ خیر بیتمہارا آپس کا جھگڑا ہے تم ہی فیصلہ کرلینا۔۔۔۔!

پھروہ مونجے ہے مخاطب ہوااور یو حیما،

تو کیا طے کیاتم نے عادل شاہ اور قطب شاہ ہے!

مونجے نے اپنی وہ ساری گفتگو دوہرا دی، جوعا دل شاہ اور قطب شاہ سے اُس نے کی تھی ، وہ باتیں بھی سنا دیں جو قطب شاہ اور عادل شاہ نے اس سے کی تھیں ،سیوا جی ان باتوں کو بہت غوراور توجہ ہے سنتار ہا، پھراُس نے یو جھا،

> کیاتم معاہدہ کرکے آئے ہو؟ مونحے نے جواب دیا!

ارادہ تو یہی تھا میرا، کیکن عادل شاہ نے مناسب سے مجھا کہ تمام اختیارات دے کرایک سفیر ہمارے ساتھ بھیج جوقطب شاہ کی نمائندگی بھی کرے گا، اور بیہ سفیر مہا بلی سے تمام پہلوؤں پر گفتگو کر کے عہد نامہ پر دستخط کر دے گا، سفیر کے پاس والیانِ بیجا پور، اور حیدر آباد سند موجود ہے کہ اس کا منظور کیا ہوا معاہدہ ہمیں تسلیم ہوگا، اور اس کے دستخط ہمارے جا کیں گے!

سیوا جی کسی فکر میں گم ہو گیا ، پھراُس نے پوچھا۔ لیکن اس کی کیا ضرورت تھی؟ ہم نے بھی تو تمہیں مکمل اختیارات دے کر بھیجا تھا تم ہی کر لیتے۔۔۔۔!

ہمت سنگھ نے مو نج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا بس یہاں تم چوک گئے سردار مونج جی! مو نجے نے ذرا تیز لہجہ میں جواب دیا۔ اگر تمہارے دماغ میں بھس بھراہے تو میرے پاس اس کا کوئی علاج نہیں! ہمت سنگھ نے جحت اور بحث کرتے ہوئے کہا،

| عالمگیر۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| تو كيامين غلط كهه ربا هول بيجه؟                                                     |
| مونجےنے اور زیادہ تیز لہجہ میں جواب دیا!                                            |
| ہاں با <sup>لک</sup> ل۔۔۔۔۔۔!                                                       |
| سیواجی نیچ میں بول پڑا۔!                                                            |
| مونجے غصہ نہ کر وبات بتاؤ ،اس میں کیامصلحت کیا ہے؟                                  |
| ، مو <u>نجے نے</u> جواب دیا۔                                                        |
| مہابکی سے پوچھے تو میں خود عادل اور قطب شاہ کواس راستے پر لایا کہ وہ مجھ ہے         |
| عہد تامہ کرنے کے بجائے اپنا سفیر یہاں بھیجیں اور وہ آپ سے معاہدہ کرے                |
| ·                                                                                   |
| سیواجی کی تیوری پربل پڑ گئے ،اس نے سوال کیا!                                        |
| اس میں کیامصلحت تھی۔۔۔۔؟                                                            |
| مونجے نے بغیر کسی جھجک کے کہا ،                                                     |
| اس میں بہت بڑی مصلحت ہے مہابلی!                                                     |
| سیوا جی نرم پڑ گیا اس نے ملائم کہجہ میں یو چھا۔                                     |
| تو وه مسلحت ہمیں نہیں بتاؤ کے ۔۔۔۔۔؟                                                |
| مونجے نے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے کہا،                                          |
| اگر میں معائدہ کرتا ،تو ضرور عادل اور قطب مجھے سے پچھالیی باتیں منوالیتے جو         |
| مجموعی حیثیت سے مناسب نہ ہوتیں ،اب ان کاسفیر آیا ہے ،اور آپ بڑی آسانی سے بچھ        |
| مرعوب کر کے مجھمور دِ کرم بنا کے، کچھالنفات کا اظہار کر کے اور پچھا پنی فوجی قوت کا |
| مظاہرہ کرکےا۔۔ آمادہ کرسکتے ہیں کمن مانے شرا نظر پردستخط کردے۔۔۔!                   |
| سیواجی کاچېره وفورمسرت ہے دمک اُٹھا،اس نے کہا                                       |
| مونے ہم مہیں مان گئے ۔۔۔۔!                                                          |

ww.iqbalkalmati.blogspot.com

### عالمگير .....0....

## بيجالوراور حبدرآبا وكاسفير!

علی زماں خال، عادل شاہ اور قطب شاہ کا بااختیار سفیر بن کرسیوا جی کے پاس
آیا تھا، کی روز تک مونج نے اُسے سیوا جی سے ملئے ہیں دیا، وہ بار بار ملاقات کی خواہش
کا اظہار کرتا تھا، کیکن مونج ٹال جاتا تھا، بھی کہتا، کی مہماتی فوجیں مختلف مقامات پر بھیجی
گئی ہیں، انہیں مختلف قاصدوں کے ہاتھ ضروری ہدایات بھیجنے میں مصروف ہیں، بھی کہتا
آس پاس کی دوسری ریاستوں اور جواڑوں کے نمائند سے سیوا جی کی بالادسی تسلیم کرنے
کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں اور پہلے سے مقیم ہیں، ان سے معاہدات کے شرائط طے ہو
رہے، بھی کہتا ہمارے سردار سیوا جی کو بھگوان کی طرف سے جوشکتی وقوت اور دید بہ عطا ہوا
ہے اُس نے انہیں بے نیاز اور بے پروابنادیا ہے بیٹھے ہیٹھے شکار پرجانے کا فیصلہ کرلیا، اب
شکار کو گئے ہیں، دیکھئے کب تشریف لاتے ہیں۔

ایک روزمونج آیااوراً سنے کہا!

۔ خال صاحب آ ہے آج آپ کو سیر کرالا کیں، راج گڑھ کے قلعہ کی ۔۔۔۔جی جاہتاہے؟

علی زمال خال بریار بیٹھے بیٹھے تنگ آ گیا تھا، اس نے سوچا کوئی اور مشغلہ نہیں ہے تو یہی سہی، رضا مند ہو گیا، کہنے لگا۔

<u> جلئے ہے۔۔۔۔</u> بیکی اور پوچھ پوچھے۔۔۔۔؟

مو یخ علی زمال خال کوایے ساتھ لے کرروانہ ہوا، سب سے پہلے اُس نے اسلحہ خانہ کی سرکرائی، اس اسلحہ خانے میں ساز وسامانِ جنگ کی فراوانی و کھے کرعلی زمان خال ونگ رہ گیا اُس نے کہا،

### عالمگير .....0....

سیوا جی کوتو ہم ایک طالع آ زماشخص سمجھتے تھے،لیکن اس کا بیساز وسامان جنگ اور اسلحہ دیکھے کرتو ایسا معلوم ہوتا ہے، وہ ایک مستقل قوت ہے، اور شاید نا قابلِ تنخیر بھی\_\_\_\_\_!

مونے کا مقصد پورا ہوگیا ، اس نے بینہ تائید کی نہ نالفت مسکر اسکرا کر خاموش ہور ہاعلی زمال خال نے کہا ،

> ریراسلی تو برطی سے برطی فوج کوئنگست دینے کیلئے کافی ہیں! مونے کے لب ملے،

اوراس ہے کہیں زیادہ اسلحہ اُن مہماتی فوجوں کے ساتھ ہے، جواس وفت مختلف مقامات پر جنگ و پریکار میں مصروف ہیں!

مونجے آگے بڑھا،علی زماں خاں بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، وہ ایک انبار خانے کے پاس جا کرژک گیا،علی زماں خاں نے کہا،

یہاں کیاہے؟

مونجے نے بتایا، یہاں غلہ اور اناج جمع ہے، اگر کوئی فوج پورے سال بھرتک بھی ہمارے قلعہ کا محاصرہ جاری رکھے تو ہمیں باہر سے رسد منگانے کی ضرورت نہیں، نہایت تھائے سے تمام ضرورتیں اس انبار خانے سے پوری ہوسکتی ہیں ۔۔۔!

آیئے دیکھئے ۔۔۔!

مؤیخ علی زمال خال کو انبار خانے میں لے کر گیا، اور وہاں جا کر واقعی اس کی آئیس کے مؤتی اس کی آئیس کا کا کا فافر مقدار میں ضروریات زندگی موجود تھیں کے موسینجے کے دعوے میں علی زمان کوذرا بھی مبالغہ نہیں آیا، اُس نے کہا:

ہاں واقعی بیرذ خیرہ تو سال سے زیادہ تک کام دے سکتا ہے! مونجے نے کوئی جواب دیئے بغیر پھرآ گے بڑھنا شروع کیا،علی زماں خاں اس کے ساتھ ساتھ چل رہاتھا،اب بیلوگ فوجی بارکوں کے سامنے تھے، یہاں سواراور بیادے

### 

اییے جنگی کرتبوں کے مظاہرے کررہے تھے،اوراتنے جیرت انگیز کے علی زمان کی آئیمین کھلی کی کھلی رہ گئیں وہ منہ بھاڑے آئیمیں کھو لے سرایا جیرت واستعجاب بنایہ تماشاد کیور ہا تھا!

ایک سوار گھوڑ ہے پر سوار ہوا ، ایڑ لگائی ، گھوڑا ہوا ہے باتیں کرنے لگا ، دوسری طرف سے دوسراسوار گھوڑ ہے پر سوار ہوا ، ایڑ لگائی ، اس کا گھوڑا بھی ہوا ہے باتیں کرنے لگا جب بید دونوں گھوڑ ہے آ منے سامنے آئے تو رو کے بغیر ، پہلا سوار دوسرے گھوڑ ہے پر اور دوسراسوار پہلے گھوڑے پر سوار ہوگیا۔

علی حاضرین نے پُر جوش نعروں سے تالیاں بچا بچا کر اس کرتب کی داد دی،علی زمان خان کے مندسے بھی ہے۔ زمان خان کے مندسے بھی بےساختہ نکل گیا۔

سبحان الله\_\_\_\_!

استے میں ایک اور سوار گھوڑ ہے پر سوار ہوا، ایر لگا کراس نے گھوڑ ہے کو دوڑ ایا،
سامنے ایک پاپیادہ آ دمی آ رہاتھا، سوار دوڑ تے ہوئے گھوڑ ہے سے زمین پر چھلا نگ لگا گیا
اور دہ بیادہ بحل کی می تیزی ہے گھوڑ ہے بر سوار ہو گیا۔

پھرشور تحسین و آفرین سے فضا گونج اُٹھی ،

علی زمال خال نے جیرت سے مویخے کودیکھااور کہا،

کمال ہے۔۔۔۔۔۔ بیلوگ آ دمی نہیں جن معلوم ہوتے ہیں ،

سامنے ایک اونیجاسا ٹیلہ تھا،

مونجے نے زمان خاں سے کہا،

ادهرد تکھئے\_\_\_\_!

علی زماں خال نے نظراُٹھا کر دیکھا تو ایک شخص گھوڑے پرسوار ٹیلہ کی طرف بڑھرہاتھا، بہت جلدوہ میلے پر بہنچ گیا،اوروہاں اُس نے ایک مرتبہ ایڈلگائی، گھوڑے نے جھرجھری می لی اورایک نہ قند میں میلے سے نیچے زمین پر وہیں جہاں مونج عالمگير .....0....

اورعلی زمال خال کھڑ ہے ہتھے۔

نەسواركو چوٹ آئى،نەگھوڑ ازخى ہوا!

على زمال نے موتبے سے کہا،

کیے کیے صاحب کمال لوگ جمع ہیں سیواجی کے پاس!

مونج نے مسکراتے ہوئے کہا!

صاحب کمال لوگ تو جنگ و پرکارمس مصروف ہیں، بیرتو وہ لوگ ہیں جو ابھی امتحان میں پورے استحان میں پورے استحان میں پورے امتحان میں پورے اُئریں گے تب ہاہرمعرکے سرکرنے بھیجے جا کیں گے!

علی ز مال خال نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش ہو گیا،

مونج نے کہا آ ہے تشریف لائے!

اب بيدونول خزانه ميں پہنچے!

ية خزانه تقل\_\_\_\_!

سونے اور جاندی ، ہیرے اور جواہرات سے بھریور!

بیردہ خزانہ تھا جودوسروں کولوٹ کرجمع کیا گیاتھا، جومسافروں ہے چھینا گیاتھا جو حاجیوں کے قافلوں سے حاصل کیا گیاتھا، جو نہتے پُرامن اور بغیر جنگ جوشہریوں پرڈا کے ڈال کریہاں لایا گیاتھا۔

لیکن علی زمال خال نے ان باتوں پرغورنہیں کیا، سیم وزر کا بیانار دیکھ کراس کی آئٹھیں چکا چوند ہو گئیں، جیسے سورج کو دیکھ کر جیگا دڑکی آئکھ چکا چوند ہونے لگتی ہے اس نے کہا،

> ریو خزانہ عامرہ ہے،مونے جی\_\_\_\_! مونے ہننے لگا،اس نے کہا،

میرے دوست، بینزانهٔ عامرہ کا صرف ایک حصہ ہے، اصل خزانہ تو اس حویلی

### عالمگير .....٥

میں ہے، جہال سیواجی مہاراج رہتے ہیں!

علی زمال خال، بیجا پوراور حیدر آباد کی حکومتوں کا نمائندہ تھا، اس کے علم میں بید دونوں حکومتیں تھیں ان کے وسائل و ذرائع سے، ان دونوں میں سے ایک حکومت نے سیواجی کے خاندان کو پالاتھا، پرورش کیا تھا، اس کی حوصلہ افزائی کی تھی، اس نے ترتی کے مواقع دیئے تھے۔!

لیکن بید دونوں حکومتیں مل کربھی سیواجی کے مقابلہ میں کتنی بے مایتے ہیں، بیجا پور اور خیدِر آباد کے فرمال رواا پنی آمدنی عیش وعشرت میں صرف کرر ہے ہے، اور سیواجی جو انہی کے روپے پر بلاتھا، آج اپنے علاقہ کاسب سے بڑا آ دمی تھا۔

فوجی اعتبار ہے بھی اور مالی اعتبار ہے بھی \_\_\_\_\_!

مونجے سیر کرا کے علی زمان خال کو اس کے کمرے میں جیموڑ کر چلا گیا ۔۔۔۔۔۔اورعلی زمال خال کا حال رینھا کہ وہ سیواجی کی عظمت، بڑائی، توت اور فوجی

طاقت نے صد درجہ مرعوب اور دہشت ز دہ ہو چکا تھا۔۔۔۔۔! یہی مو نجے جا ہتا تھا!



vww.iqbalkalmati.blogspot.com

عالمگير.....0....

### ناطك

دوس ہےروز\_\_\_\_ علی زمال خال فجر کی نماز سے فارغ ہواتھا، کہمونج اس کے باس پہنچ گیا،اس وفت وہ بہت ہشاش بشاش نظر آ رہاتھا بیلی زماں خاں نے کہا! کیابات ہے دوست آج تو بہت خوش نظر آرہے ہو؟ مونعے بیان آ کر بیٹھ گیا، اُس نے کہا، خوش تو اس کئے نظر آرہا ہوں کہ سکراتے رہنے اور بینتے رہنے کی میری عادت ہے ورندا ج تمہاری وجہ سے مجھے ذکیل اور شرمندہ ہونا پڑا! على زمال خال نے حیرت ہے أے دیکھا اور یو حھا! میری وجہ سے تنہیں ذلیل اور شرمندہ ہونا پڑا؟\_\_\_\_\_بیکیا کہہ رہے ہو وہ کو یا ہوا، ہال میرے دوست میں غلط ہیں کہتا،صرف ذلیل اور شرمندہ ہی نہیں ہونا پڑا، بلکہ بھرے در بار میں رسوا بھی ہونا پڑا، لیکن کیوں؟۔۔۔۔۔۔میرا کیاتعلق ہوسکتا ہےاس حادثہ ہے؟ تہاراہی توساراتعلق ہے۔۔۔۔ بی جمالو! به کهه کرمو نیج کھلکھلا کر منس پڑا ،علی زماں خال کو بیہ بےموقع ہنسی بیندنہ آئی اس نے ذراح تے ہوئے کہا، نی جمالوم\_\_\_\_\_ گویاریرسب میرا کیاد ہراہے؟ مونجے نے کہا،صرف تمہارا، کہوتو تفصیل پیش کر دوں۔

### عالمگير .....٥

ہاں بتاؤ میں سنناجیا ہتا ہوں!

ہمارے مہاراج سیواجی صبح طبطنے کے عادی ہیں میں بھی ساتھ ہولیتا ہوں! بہت اچھا کرتے ہو

راستے بھرمہاران کچھ سوچتے رہے!۔۔۔۔۔ بی جا ہا پوچھوں کیا بات ہے؟ کیافکر ہے، مگر ہمت نہیں پڑی!

ہمت کیوں نہیں پڑی؟تم توان کے بڑے منہ چڑھے مصاحب ہو؟ ہوں تول۔۔۔۔لیکن ان کے مزاج کا کچھٹھیک نہیں ذراسی بات پرخوش ہوجا سکیں تو مالا مال اور نہال کر دیں ، ذراسی بات پرخفا ہوجا کیں تو پھر پھانسی کی سز ابھی کم ہے؟

> واقعی؟۔۔۔۔۔ جی کہدر ہے ہوتم ؟ بیلوجیسے تم کی جھ جانے ہی نہیں ،اب اتنا تو نہ بنو۔ لیکن میں کیا جانوں؟

جس طرح میں ایک مہاراح ادھیراج کا مصاحب اور ندیم ہوں ، کیا اسی طرح تم بھی ایک بادشاہ عالی جاہ کے مصاحب اور ندیم نہیں ہو؟

ما*ل كيون نبيس ہون*؟

پھرتم نے اپنے بادشاہ کو کیسا پایا؟ میرے بھائی بادشاہوں کی قوم ایسی ہی ہوتی ہے،اس میں ہندومسلمان کی تفریق نہیں!

على زمال خال بننے لگا،اس نے کہا،

کہتے تو ٹھیک ہو، واقعی ہمارے بادشاہ سلامت کا یہی حال ہے، بھانسی کے ملزم کو وزیر بنادیں اور وزیر کو بھانسی کے تختہ پرچڑھادیں۔ ۔

يجرخودنى سمجهلو!

وہ توسمجھ لیا الیکن بات کیا ہوئی رہے گئ تو معلوم ہونا جا ہے میرے بھائی ،

| 200 | عالمكير |
|-----|---------|
|-----|---------|

بات بهت معمولی هی! پهرنجی کیاتھی\_\_\_!

سیر سپائے کے بعد مہاراج دربار خاص کرتے ہیں، اس موقعہ پر دوسری ریاستوں کے سفیراورنمائندہے بھی حاضر ہوتے ہیں،امراء دربار بھی اور فوج کےافسر اور سالار بھی!

ہاں ٹھیک ہے ۔۔۔۔۔ہارے بادشاہ سلامت کا بھی یہی معمول ہے۔۔۔۔!خیرتو پھرکیاہوا؟

مہاراج نے در بارخاص میں قدم رنجے فر مایا، تیوری چڑھی ہو کی تھی،سب دم بخو د بیٹھے تھے سی میں یارانہ تھا کہ یو جھے کیابات ہے؟

تم ہی یو چھ کیتے ۔۔۔!

یمی تو حمافت ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا آج مہاراج کچھا فسر دہ اور دلگیر مسالہ کے است ہوئی سے نظر آئے ہیں ، بس میہ پوچھا آئی مہاراج کے است است نظر آئے ہیں ، بس میہ پوچھا تھا کہ خضب ہو گیا قیامت آگئی۔۔۔! کیا ہوا۔۔۔۔؟

مہاراج نے پوچھا، بیجا پوراور حیدرآ باد کا سفیر کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا شاہی مہمان خانے میں مقیم ہے! ک

پھر پوچھا، ہماری خدمت میں کیوں نہیں پیش کیا گیااب تک۔۔۔۔۔؟ میں نے عرض کیا،

اس سے پہلے دوسرے جواڑوں اور ریاستوں کے نمائندے اور سفیر آئے ہوئے ہوئے موسئے تھے، در بارکا قاعدہ بیہ کہ جوجس ترتیب سے آتا ہے اس ترتیب سے پیش کیاجا تا ہے ابھی اس کی باری نہیں آئی!

مهاراح نے خونخو ارتظروں سے میری طرف دیکھا،اور پوچھا،

| عالمگیر0                                                                                                                                      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| کب آئے گی اس کی باری؟                                                                                                                         |           |
| میں نے دس بستہ عرض کیا ،                                                                                                                      |           |
| ابھی دس بپندرہ روزلگیں گے کیونکہ!                                                                                                             |           |
| مہاراجہ نے قطع کلام کرتے ہوئے فرمایا ،                                                                                                        |           |
| کیونکہ ابھی دوسرے نمائندے اور سفیرجو پہلے سے آئے ہوئے ہیں ہماری                                                                               |           |
| میں پیش کئے جائیں گے، جب ان کی باریا ہیوں کا سلسلہ ختم ہوجائے تب بیجا پور                                                                     |           |
| بادکے سفیر کی باری آئے گی؟                                                                                                                    | اورحيدرآ  |
| میں نے بےساختۂ عرض کیا،                                                                                                                       |           |
| جی ہا <u>ں ۔۔۔۔۔</u> ہے۔۔۔۔ ہے۔۔۔۔ ہے۔۔۔۔ ہے۔۔۔۔۔ ہے۔۔۔۔۔ ہے۔۔۔۔۔ ہے۔۔۔۔۔۔۔ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔                                                        |           |
| میرایه کهناتها که قیامت آگئی،مهاراج کاجلال دفعتهٔ عروج پر پینچ گیا،                                                                           |           |
| کیوں اس میں غصہ کی کیا ہات تھی؟<br>سیریں سیر                                                                                                  |           |
| و ہی تو نکل آئی!                                                                                                                              |           |
| کیا ہوا آخر؟                                                                                                                                  |           |
| مہاراج نے پیکر آتش بن کرفر مایا:                                                                                                              |           |
| نمک حرام، بدمعاش،غدار!                                                                                                                        |           |
| ریئ کرمیراتن بدن کرزنے لگا، میں نے سمجھ لیا کہ اب گردن سلامت نہیں رہ<br>میں کر میراتن بدن کرزنے لگا، میں نے سمجھ لیا کہ اب گردن سلامت نہیں رہ | ای م      |
| اور تو نه کرسکا بے تحاشہ مہاراجہ کے قدموں پر گریڑا، کیکن انہوں نے ایک ٹھوکر لگا،                                                              | مستنى، چھ |
| !<br>کردیا!                                                                                                                                   | · .       |
| الشخفايته؟                                                                                                                                    |           |
| ہاں بھی،!<br>ان سر بہر بر ال                                                                                                                  | _         |
| کیکن کچھ وجہ بھی تو بتائی ہوگی؟<br>سے میں بیرند                                                                                               | · .       |
| كنے لگے،تونہيں جانتاعادل شاہ ہمارا آتا ہے،قطب شاہ كےسامنے ہم گردن                                                                             | . :       |

### عالمگیر .....٥....

جھکاتے ہیں، ہمارا میسارا دید بہ بیساری قوت ، بیسارا جاہ دحثم رہینِ منت ہے ای دربار کا\_\_\_\_!

یه کهه کرمهاراج ذراکے ذرارکے پھرفر مایا،

بیجا پورکاسفیرآئے اور اُسے انتظار میں رکھا جائے؟ کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی تو ہین کسی غلام کی طرف سے کسی آقا کو ہوسکتی ہے؟ \_\_\_\_\_تو نے فوراً ہی اُسے ہمارے سامنے کیوں نہیں پیش کیا؟

> میں پھرفندموں پرگر پڑامیں نے عرض کیا۔ غلطی ہوگئی۔۔۔۔۔!

مہاراح کاغصہ میرے بار بارقد موں پرگرنے سے پچھ کم ہوا، کہنے لگے، اب غلطی کی تلافی صرف اس طرح ہوسکتی ہے کہ بیجا پور کاسفیر، ہماری خدمت میں نہیش کیا جائے \_\_\_\_\_!

> میں نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا، میں میں میں کی سے

تو كيا أے واپس كردوں مهاراج؟

مہاراج ایک مرتبہ پھر ہادل کی طرح گریے ، کہنے لگے ،

الجق\_\_\_\_!

میں پھر کانپ کر خاموش ہو گیا،اس کے بعد فر مایا،

ہم خوداس کے پاس جائیں گے، اور معذرت کریں گے۔۔۔۔۔۔

لودوست اب مہاراج ادھیراج خودتمہارے پاس آئیں گے،تھوڑی درییں،

یہ وہ اعزاز ہے جو آج تک کسی کوئیں حاصل ہوا، مبارک میں کہی اطلاع

دینے آیا تھا، اب چلتا ہوں، کہیں میرے سامنے نہ آ جا کیں جو پھرشامت آ جائے کسی .

بات پرمیری!



عالمگیر .....٥....٥

## دلا ورسنگھاورعلی زیال خال

مونجے کو گئے بڑی مشکل سے آ دھا گھنٹہ گزرا ہوگا کہ دلا در سنگھ جوسیوا جی کا دزیر در بارتھاعلی زماں خال کے پاس آیا، بہت گھبرایا ہواا در بہت متوحش، دلا در سنگھ نے علی زماں خال سے کہا،

تيار ہوجائيئے\_\_\_\_!

على زمال خال نے سوال کیا،

مس كام كيلئے تيار ہوجاؤں\_\_\_\_\_؟

ولا ورسنگھنے بتایا،

مہاراج ادھیراج بنفسِ نفیس آپ کی ملافت کوتشریف لارہے ہیں! علی زمال خال نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ دلا ورسنگھنے مزید کہا، آپ کواپنی خوش بختی پر نازاں ہونا چاہئے کہ مہاراج آپ کوشرف باریا بی بخشنے کے بجائے خود بنفسِ نفیس تشریف لارہے ہیں!

اتے دنوں راج گڑھ میں رہنے کے بعد علی زماں خاں سیوا جی اوراس کے فدم حشم سے بہت زیادہ مرعوب ہوگیا، واقعی اپنی اس خوش بختی پروہ فخر و نازمحسوں کرنے لگا، اس نے کہا۔ اس نے کہا۔

اس سے بڑھ کرمیرااعزاز کیا ہوسکتا ہے کہ مہاراج میری قیام گاہ پرتشریف لا

دلا ورسنگھنے کہا۔

بال اور مين آب كواس فخرير مبارك بادديتا مون!

عالمگیر .....

علی زماں خاں نے کہا۔

ميراشكر بيرقبول فرمايئ ۔ بیرسمی شکر رہاہیں ہے، بیرمیرے دل کی

دلا ورسنگھ نے علی زماں خال کو گلے سے لگا لیا، اس کی پکڑی اُ تار کرا ہے سریر رکھ لی اور آینی پکڑی اس کے سریر رکھ دی اور کہا۔

آج سے ہم دونوں بگڑی بدل بھائی بن گئے۔۔۔

تا ٹر اور جذبات سے بھریور ہو کرعلی زماں خاں نے جواب دیا۔

تحمس منه سیے شکر سیجئے اس لطف خاص کا\_\_\_\_\_! اتنی بڑی حکومت اتنا بڑا

بادشاہ، اتنا بڑا اس کا وزیر، ان سب کی طرف سے ایک حقیر اور بے مار پیخض کی رپیز ت ا فزائی،الفاظہیں ملتے کے شکروسیاس کے جذبات کاا ظہار کرسکوں\_\_\_\_!

دلا ورسنگھنے کہا،

نه شکر کی ضرورت ہے نہ سیاس کی ،حکومت کی دنیا میں بیدالفاظ بے معنی ہیں ، بیجا بورحيدرآ بإداور بونه درحقيقت ايك ہي ہيں

بے شک بے شک،

پھردلا ورسنگھ،اورعلی زماں خاں دو کیسے ہو گئے؟

ریجی سے ہے میرے بھائی؟

ولا ورسنگھنے کہا،

كيكن مهاراج كے سامنے آپ كواينے دربارى لباس ميں پيش ہونا جائے! علی زمال نے جواب دیا،

بال یے شک میں ابھی تیار ہوکر آتا ہوں!

دلا درسنگھ وہیں بیٹھ گیا،اس نے کہا،

جائية لباس بدل كرتشريف لايية مين يهال بعيفا آب كاانتظار كرربامون!

#### عالمگير .....٥.....

ذ را دیر میں علی زمال خال ایسے مخصوص در باری لباس میں آ راستہ بیراستہ ہو کر

آ گيا!

دلا ورسنگھنے اس پر ایک نظر ڈالی اور مسکراتے ہوئے کہا!

آپ خود بھی ایک بادشاہ سے کم نظر نہیں آتے!

على زمال خال بننے لگااس نے كہا،

بنا کیجئے خوب جی بھر کے!

دلا ورسنگھ کی نظر دفعتۂ علی زماں خال کےان ہتھیاروں پر گئی جوزیب بدن تھے تا خیزیں ن

- .. تلوار جنجر، کثار وغیره،

ميجهد مريتك وه تنتكى لگائے على زمال خال كود مجھتار ہا پھر كہنے لگا،

اگرآپ بُرانه ما نیس توایک بات عرض کروں؟

علی زمال خال نے تیوری پربل ڈال کر کہا،

کیا دومخلص دوستوں کے درمیان جو پگڑی بدل بھائی بھی بن چکے ہوں ایسی بات بھی ہوسکتی ہے جو ہُری لگ سکتی ہو؟

۔ دلاور سنگھ بننے لگا اُس نے کہا،

مجھے آپ سے اس جواب کی تو قع تھی ۔۔۔۔۔!

يهرأس نے ذراسنجیرہ لہجہ میں کہا!

مہاراج کے سامنے ہتھیار بند ہوکر پیش ہونا آ داب دربار کے خلاف ہے، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ بادشاہوں کے سامنے کو کی شخص بھی، خواہ کتنا ہی بڑا، کتنا ہی قابلِ اعتماداور کتنا ہی معزز محرم کیوں نہ ہوہتھیار باندھ کرنہیں آسکتا، پھر آپ کے بدن پر شمشہ، کٹاراور خبر میں کیوں دیکھ رہا ہوں!

بات معقول تھی شاہان بیجا پور اور حیدر آباد کے ہاں بھی بہی دستور تھا ان کے سامنے کوئی شخص سلح ہو کرچا ضرنہیں ہوسکتا تھا۔وہ کیجھشرمندہ ساہو گیا اُس نے کہا،

### عالمگير .....٥.....

آپ نے بالکل درست فرمایا، نہ جانے کیوں اتنی اہم بات میری سمجھ میں نہیں آئی، میں ان ہتھیاروں کوابھی اُتارے آتا ہوں۔

دلا ورسنگھنے ہوئے کہا!

ضرور، ضرور \_\_\_\_\_ آپ کی معاملہ ہمی اور تدبر سے مجھے تو قع ہی اس جواب کی هی!

علی زماں خال بھرساتھ کے دوسرے کمرے میں چلا گیا، اور ذرا دیر میں تمام ہتھیا را تارکرآ موجود ہوا،اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔

> اب تو کوئی اعتراض نہیں ہے آپ کو؟ دلا ورسنگھنے جواب دیا،

اعتراض تو جب بھی نہیں تھا، ایک بات میرے ذہن میں آئی میں نے عرض کر دی ورنہ میراخیال ہے کہ اگر مہاراج بھی آپ کواس حالت میں دیکھ لیتے تو کوئی اعتراض نہ کرتے ویسے آ داب دربار کی پابندی میں وہ بہت سخت ہیں کوئی بڑے سے بڑا جواڑے یا ریاست کا سفیر بھی ان کی خدمت میں سلح ہو کر حاضر نہیں ہوسکتا، لیکن آپ کی بات ہی دوسری ہے، آپ کو انہوں نے نثرف باریا بی نہیں بلکہ، خود تشریف لا رہے ہیں آپ کے یاس؟

علی زماں خاں نے سرایا جذبات و تا ٹڑات بن کرعرض کیا۔ بے شک بیا تنا بڑا اعز از ہے جس پر میں زندگی بھرفخر کروں گا بیا اینانفش ہے جو مجھی میرے درا سے تحونہیں ہوگا!

دلا ورسنگھ نے خلامیں گھورتے ہوئے کہا،

بات بہے کہ ہمارے مہاراج بیجا پوراور حیدر آباد کے بادشاہوں کواب تک اپنا آقا، مربی اور سر پرست بیجھتے ہیں، وہ عالمگیر جیسے شہنشاہ اعظم سے برسر پریکار ہیں، وہ مغلیہ حکومت کی فوج سے ٹکر لے رہے ہیں، وہ دنیا کی بہت بردی حکومت کے مقابلہ میں صف

### عالمگير .....0....

بیآخری جمله علی زمال خال کو پسندنہیں آیا،لیکن وہ خود بھی اینے دل میں یہی سب کچھسوچ رہاتھا جودلا در سنگھ نے کہاتھا،اس لئے نہ صرف بیہ کہ وہ مخالفت میں کچھ نہ کہہ سکا، بلکہ بیہ کہنے برمجبور ہوگیا۔

بےشک آپ سیح فرماتے ہیں ،امروا قعہ بہی ہے۔۔۔۔۔۔۔ کہنے کوتو علی زمال خال نے بیہ کہددیا اور دلا ورسنگھ کی تا سُد کر دی ،کیکن اس کا دل مُری طرح خفقان اورخلجان میں مبتلاتھا،

چلتے دفت یعنی جب وہ بیجا پور سے ردانہ ہوا ہے، اس کے خیالات و تاثرات دوسرے نتے، اوراب دوسرے نتے، اوراب دوسرے نتے، پہلے وہ اپنے شرائط منوانے آیا تھا، اور اب احساس کمتری میں اپنے آپ کومبتلا پار ہاتھا، شرائط منوانے کا اب کوئی سوال نہیں تھا، اب توسرِ اطاعت جھکانا تھا۔

بیالیا عجیب انقلاب تھا جس کیلئے وہ قطعاً تیار نہ تھا، بھی ان باتوں کا تصور بھی نہیں کرسکتا تھا جو دلا در سنگھ نے کی تھیں، لیکن بیانقلاب اتنا فوری اور ہنگامی تھا کہ اس سے مقابلہ کرنے کی اس میں ذراسکت نہیں رہ گئے تھی!

چر؟ \_\_\_\_\_ چسیت یارانِ طریقت بعدازیں تدبیر ما؟ شک ایس کی شک کی شک عالمگیر.....0.....

## سيواجي اورعلى زمال خال!

علی زماں خاں اور دلا ورسنگھ میں باتیں ہور ہی تھیں کہ باہر پچھ ہلچل سی محسوں

ہوئی،

دلا ورسنگھ محبراہ نے عالم میں اُٹھ کھر اہوا،اس نے کہا،

مہاراج اوجیزاج کی سواری آرہی ہے!

یئن کرعلی زماں خال کے ہاتھ یاؤں پھول گئے!

راج گڑھ کے چندروزہ قیام میں سیواجی کا دبدبہاورطنطنہ دیکھ کروہ حدے زیادہ

مرعوب اور دہشت زوہ ہوگیا تھا، وہ عادل شاہ کا حقیقی نمک خوارتھا،لیکن اس کے دل میں

عادل شاه کی بھی وہ عظمت نہیں تھی جوسیوا جی کی پیدا ہوگئی تھی!

دلا ورسنگھ کے منہ سے بیس کر کہ مہاراج ادھیراج کی سواری آ رہی ہے وہ ہکا بکا

ہوكرأے ويكھنےلگا،اس كى مجھ ميں تبين آر ہاتھا كەكياكى كياجواب دے؟ كياكرے؟

ولا ورسنگھنے اس کی کیفیت تاڑلی،اُس نے کہا۔

آ وُباہرآ وَ\_\_\_\_!

علی زمال خال دلا ورسنگھ کے ساتھ باہر نکلاسیوا جی ایک خوبصورت گھوڑے پر

سوارايين بالري گارو كى معيت ميس اسى طرف آر باتها!

سیواجی کود کیھتے ہی دلا ورسنگھ بجدے میں گریڑا،

على زمال خال ميں انجھي پچھاسلامي حميت باقي تھي ، وه سربستجو دنونہيں ہوا، کيكن

رکوع کی کیفیت ضرور طاری ہوگئ اس پرسیوا جی مسکراتا ہوا گھوڑے سے اُترا، اُس نے

التفات اورنرمي كے ساتھ على زماں خال كى طرف ديكھا اور كہا،

عالمگير ..... 209

تم ہوشہنشاہ بیجا پور،اور بادشاہ حیدر آیاد کے سفیر علی زماں خاں! علی زمال خال نے آداب اور کورنش بجالاتے ہوئے کہا۔ بیاعز از غلام کو حاصل ہے!

اتے عرصے میں سیواجی گھوڑے ہے اُتر چکاتھا، وہ آ ہتہ آ ہتہ قدم رکھتا، اس کمرے کی طرف بڑھا، جوعلی زمال کی قیام گاہ کا کام دے رہاتھا، یہاں اس کے لئے پہلے سے ایک طلائی کرسی لا کر رکھ دی گئی تھی، وہ شانِ کبریائی کے ساتھ اس پر متمکن ہوگیا، دلا ورسنگھ، دوسرے ساتھی اور علی زمال خال ہاتھ باندھے سر جھکائے ادب سے خاموش کھٹر ہے ہوگئے ۔۔۔۔!

سیواجی نے علی زمال خال سے کہا۔

تم کھڑے کیوں ہو، آؤ ہمارے پاس بیٹھو!

پاس ہی ایک اور نفر کی کری رکھی ہو گی تھی ،علی زماں خاں نے آ کر پہلے مرتبہ ادب سے سیواجی کے سامنے سرجھ کایا ، پھراس کری پر بیٹھ گیا۔۔۔۔؟ سیواجی نے کہا ، سیواجی نے کہا ،

سلطان ذی شان عادل شاه اور بادشاه عالی جاه قطب شاه کیا حال ہے؟ علی زمال خال نے دست بستۂ عرض کیا،

بخريت بين، اورحضور والاكى كاميابي كيليّة دُعا كوبين!

سيبواجي كاچېره كلل أثفاء

سب سے پہلے ہم معذرت کرتے ہیں کہ موننج کی تمافت کے باعث تمہیں خواہ مخواہ استے دن یہاں انتظار کی زحمت برداشت کرنی پڑی۔ علی زمان خال نے اس طرح دست بست عرض کیا،

ابیانہ کہئے حضور والا، \_ راج گڑھ کے چندروزہ قیام میں سرکار والا تناء کی سطوت وشوکت، دبر بہ وطنطنہ، اور جاہ وخمل کے جومنا ظرا خادم نے دیکھ لئے ہیں وہ

عالمگير ٥٠٠٠٠٠٠٠٠

اس کیلئے بڑی فیمتی اور نا قابلِ فراموش ہیں ،اس کو کہتے ہیں۔

در آیددرست آید \_\_\_\_!

سیواجی کھلکھلا کرہنس پڑا اُس نے کہا،

تمہاری اس حاضر جوانی ، نکتہ شنجی اور برجستہ گوئی سے ہم خوش ہوئے ، تم بہت قابلِ قدر آ دمی معلوم ہوتے ، تم بہت قابلِ قدر آ دمی معلوم ہوتے ہو، کاش ہم تہہیں اپنا سکتے ہمیں ایک تم جیسے آ دمی کی سخت اور شدید ضرورت ہے۔

سیواجی کے بیالفاظ کی زمال خال کیلئے حیات نوکے پیامبر ثابت ہوئے ،اس پر اہتزاز اورنشاط کی کیفیت طاری ہوگئی، وفورمستر ت سے وہ بےخود ہوگیا۔

غلام کیلئے اس سے بڑھ کرخوشی کی بات کیا ہوسکتی ہے کہ وہ سرکار والا نبار کے قدموں پراپنی زندگی کے باقی دن گذاردے!

سیواجی خوش ہو گیا،اس نے کہا،

تم سيح كهنتي هوعلى زمال خال\_\_\_\_\_؟

علی ز مال خال نے سرایاعبودیت بن کرجواب دیا۔

غلام اس خوش بختی پرناز ال رہے گا۔

سیواجی نے کہا،

تو پھر یہاں سے واپس جانے کے بعد یعنی کارسفارت ختم کرنے کے بعدتم پھر یہاں واپس آ جاؤ، ہمارا وزیر دربار دلا ورسنگھ ہے، لیکن ہم اس کی کارگذاری سے مطمئن نہیں ہوں وہ سپاہی ہے، مردِمیدان وہ درباری آ داب ورسوم کی صحیح طور پر برت نہیں سکتا، تم یہ ذمہ داری قبول کر لینا دلا ورسنگھ سالار فوج بن جائے گا، جو اس کا اصل مقام تم یہ ذمہ داری قبول کر لینا دلا ورسنگھ سالار فوج بن جائے گا، جو اس کا اصل مقام

علی زماں خاں نے جواب میں عرض کیا، غلام بسروچیتم ارشاد عالی کی تعمیل کر لے گا!

| مگير٥٥ | عاقم |
|--------|------|
|--------|------|

کین اگر در بار بیجا بورنے تمہیں اجازت نہ دی \_\_\_\_\_؟

تو بھی غلام چلا آئے گا۔۔۔۔!

ہاں ضرور آ وکیکن ہم نہیں جائے کہ بیجا پورسے ہمارے تعلقات کشیدہ ہوں ، لہٰذاوہاں سے رخصت ہونے اور یہاں آنے کی تہمیں کوئی تدبیر کرنا پڑے گی۔ غلام بیکام کرلے گا!

(خوش ہوکر) پھرتم دیکھو گے تنہاری یہاں کیسی قدرمنزلت ہوتی ہے! غلام کو یہی اُمید ہے سرکاروالا!

ہمیں اچھے آ دمیوں کی جنجو رہتی ہے، ہمیں قابل، مد براور موقعہ شناس لوگوں کی ضرورت ہے، ان پرہم پانی کی طرح رو پیہ بہانے کو تیار ہیں، انہیں ہم ہرطرح سے کوشش کرتے ہیں، تم میں وہ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے، جس کے ہم جو یا تھے، ایسا معلوم ہوتا ہے شہبیں و کیھتے ہی ہم نے وہ چیز یالی، جس کی ہمیں جنجوتھی!

سیواجی کے بیالفاظ شیروشہد سے زیادہ شریں اورخوش آئندعلی زماں خال کونظر رینھ

بیجا پوراور حیدر آباد میں اُسے زوال کے آثار نظر آرہے تھے، اور راج گڑھ میں اُسے ایک نظر آب سے ایک نظر آباد میں اُسے ایک نظر آباد کا میات کے انگرا کی انگرا کی انگرا کی انگرا کی انگرا کی میں کا میات کے دیائیں جا ہتا تھا، عروج کے دامن سے وابستہ ہو جانا جا ہتا تھا۔

سیواجی کے ان الفاظ کے جواب میں اُس نے کہا،

غلام خود بھی جب سے یہاں آیا ہے، پھھالیا ہی محسوں کرر ہا ہے۔۔۔۔۔۔! سیواجی نے علی زماں خال برایک و ذربیرہ نظر ڈالی اور کہا،

ہمیں خوش ہے کہ تم ہم سے اور ہمارے خیالات سے منفق ہو، ہمیں یقین کامل ہے کہ تم ہم سے اور ہمارے خیالات سے منفق ہو، ہمیں یقین کامل ہے کہ تم بہاں رہ کر زیادہ ترقی کر سکتے ہو، زیادہ عروج فروغ حاصل کر سکتے ہو۔ ایادہ عروج فروغ حاصل کر سکتے ہو۔ بیال کی سیرکرلی؟

| ww.1 | qbalkalmati.blogspot.com<br>عالمگیر 212······O······                                                      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                           |
|      | كرلى آقائے ولى نعمت!                                                                                      |
|      | كياكياد يكها؟                                                                                             |
|      | سب پچھ، ہر چیز؟                                                                                           |
|      | مثلاً!                                                                                                    |
|      | غلام نے سرکاروالا تیار کا اسلحہ خانہ دیکھا!                                                               |
|      | اسلحہ خانہ بھی دیکھ لیاتم نے ؟ تم نے دیکھا تو ہم خوش ہوئے ،لیکن اصولاً ہم اسے                             |
|      | ہندنہیں کرتے کہ ہماری جنگی تیاریاں اور فوجی قوت کا کسی اجنبی شخص کو انداز ہ ہو سکے،<br>ن                  |
|      | ئیربتاؤ کیمایایاتم نے اے؟                                                                                 |
|      | لا جواب بے مثل بیر اسلحہ خانہ تو بڑی سے بڑی فوج کا صفایا                                                  |
|      | کردینے کیلئے کافی ہے۔                                                                                     |
|      | اوركيا كياديكها؟                                                                                          |
|      | انبارخانهٔ بھی دیکھا؟                                                                                     |
|      |                                                                                                           |
|      | انبارخانہ بھی دیکھا آتا ہے ولی نعمت اس غلام نے!<br>کرنی دیا ہے تاہم کے سے سے معالم میں اس میں اس علام نے! |
|      | کیاخیال ہےتہارااس کے بارے میں؟                                                                            |
|      | غلام کا خیال بیہ ہے کہ اگر کوئی دشمن راج گڑھ کا محاصرہ کر لے،اور بیمحاصرہ کامل                            |
|      | ے سال تک جاری رہے، اور ہاہر سے ذرا بھی رسد قلعہ میں نہ پہنچے سکے تو بھی کو کی تکلیف                       |
|      | يان قلعه نبين محسوس كريسكتة!                                                                              |
|      | تم نے ہماری فوج دلیکھی؟                                                                                   |
|      |                                                                                                           |
|      | د نکھ لی آ قائے ولی نعمت!<br>سریس                                                                         |
|      | کیاد یکھا۔۔۔۔۔؟                                                                                           |
| •    | ایسے سوار جو دنیا میں اپنی نظیر نہیں رکھتے ، ایسے پیادے جو اپنا جو اب آپ                                  |
|      | !                                                                                                         |
|      |                                                                                                           |

www.igbalkalmati.blogspot.com

 عالمگير .....0....

## فترزت کے کھیل

سیواجی نے علی زماں خال پرایک نظر ڈالی اور کہا، علی زماں خال \_\_\_\_! علی زماں خال کری پراچھل پڑا، پھر کھڑا ہو گیا، اور دست بستہ عرص کیا، آتا تائے ولی نعمت!

بجاارشاد موا\_\_\_\_!

بیظالم ہے۔۔۔۔!

درست آقائے ولی نعمت\_\_\_\_!

بیسفاک ہے۔۔۔۔!

بجادرست\_\_\_!

ىيدرندەصفت ہے\_\_\_\_!

ال حقیقت ہے بھی انکارنہیں کیا جاسکتا!

للندا ہم اسے ختم کر کے دم لیں گے، اس کی بنیا دمثاویں گے!

سارے ہندوستان میں اگر بیکام کوئی کرسکتا ہے، تو صرف آپ کسی دوسرے

میں نہ میہ ہمت ہے، نہ طاقت، نہ ولولہ!

| عالمگیر٥٠٠٠٠                                                                     |   |
|----------------------------------------------------------------------------------|---|
| تمہارےاں جواب سے ہم خوش ہوئے!                                                    |   |
| بندہ پروری ہے آ قائے ولی نعمت کی!                                                |   |
| ہم بیکام تنِ تنہا کر سکتے ہیں ، بغیر کسی کے تعاون اور امداد کے!                  |   |
| بے شک کر سکتے ہیں! یہاں کے چندروزہ دورانِ قیام میں غلام                          |   |
| نے اچھی طرح اندازہ کرلیا کہ آپ تن تنہا بھی بیکارنامہ انجام دے سکتے ہیں!          | - |
| کیکن ہم چاہتے ہیں کہ کم از کم حیدرآ باداور بیجا پور کا تعاون اور امداد ہمیں حاصل |   |
| بو؟<br>بو؟                                                                       | 7 |
| وه ضروز حاصل ہو گا!                                                              |   |
| ہم چاہتے ہیں کے پیل اسکیے ہم نہ کھائیں، بیجا پور اور حیدر آبا د کو بھی اس میں    |   |
| سے حصہ ملے!                                                                      | - |
| ىيعالى ظرفى اوروسعتِ قلب كى انتها ہے!                                            |   |
| بتاؤیجا پور، اور حیدرآ باد ہماری کس طرح مدد کریں گے؟ ان کے نعاون کی کیا          |   |
| سورت ہوگی؟                                                                       | 0 |
| جوسر کارچا ہیں!                                                                  |   |
| پھربھی تم کیا تجویز لے کرآئے ہو، ہم معلوم کرنا جائے ہیں؟                         |   |
| بیجا بور اور حیدرآ باد کی خواہش رہے ہے کہ تمرات فنح میں انہیں بھی پورا بورا حصہ  |   |
| !                                                                                | - |
| ملے گا،ضرور ملے گا،اگریپدونوں حکومتیں ہم سے نتعاون نہ کریں، ہماری مددنہ          |   |
| كرين تو بھى ملے گا!                                                              | • |
| تو بھی ملے گا۔۔۔۔۔؟                                                              |   |
| ب <b>ا</b> ل!                                                                    |   |
| نیکن علام کی مجھے میں ریہ بات نہیں آئی!                                          |   |

| عالمگير٥عالمگير                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| به بات هر خص نهیں سمجھ سکتا!<br>بیہ بات ہر حص نہیں سمجھ سکتا!                                                  |
| میں بھی اس عزت ہے محروم رہے گا۔<br>کیاغلام بھی اس عزت ہے محروم رہے گا۔                                         |
| یات میہ ہے علی زمال خال کہ بیجا پور کے ہم پر، ہمارے آبا واجداد پر، ہمارے                                       |
| ب سے میں جاتا ہے۔ ہارے اور اجبراد پر، ہمارے اور جا ہا جا جاتھ ہے۔ ہمارے اور ہمارے اور ہمارے اور ہمارے اور ہمار |
| خاندان پراحسانات ہیں،ہم کسی حالت میں ان احسانات کوفراموش نہیں کر سکتے ہم شکست                                  |
| کھاجا ئیں تو بیددوسری بات ہے!                                                                                  |
| لیکن ایسا تبھی نہیں ہوسکتا کہ آپشکست کھائیں!                                                                   |
| ليكن اگرېميں فتح ہوئی!                                                                                         |
| تواس صورت میں جو پھے ہماراہے، وہ درحقیقت ہمارانہیں بیجا پور کا ہے!                                             |
| سبحان الله                                                                                                     |
| اگرآج بیجا بور پرکوئی حمله کردی تو ہم مغلیہ حکومت ہے اپنی جنگ ملتوی کردیں                                      |
| گے،اورا پی ساری فوجی قوت بیجا پور کے حفظ و دفاع میں صرف کردینگے!                                               |
| جزاک اللہ!                                                                                                     |
| کیکن علی ز ماں خال تم جانتے ہو، جنگ شطرنج کی بازی نہیں ہے!                                                     |
| ب شک بے شک ہے۔۔۔۔۔۔۔!                                                                                          |
| جنگ کیلئے آ گے بھی دیکھنا پڑتا ہے،اور پیچھے بھی!                                                               |
| بجاارشاد بهوا!                                                                                                 |
| جنگ تنِ تنہا بھی کڑی جاتی ہےاور دوسروں کےاشتر اک وتعاون سے بھی!                                                |
| ورست، بجا!                                                                                                     |
| اگریہ جنگ ہمیں اشتراک اور تعاون کے ساتھ لڑنی ہے تو ایک بات کا فیصلہ ہو                                         |
| ہانا ضروری اور بساضروری ہے!                                                                                    |

وہ کون ی بات ہے سر کاروالا جاو۔ وہ بات ریہ ہے کہ ریہ جنگ کون لڑے گا؟ اس جنگ کی کمان کس کے ہاتھ ہیں

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

| <b>217</b> O | عالمكير |
|--------------|---------|
|--------------|---------|

| ہوگی؟اس جنگ کو کامیا بی کے ساتھ اختتام تک پہنچانا کس کی ذمہ داری میں ہوگا؟                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| کیااس سوال کے جواب میں دو باتنیں بھی کہی جاسکتی ہیں؟                                                              |
| کیامطلب ہے تنہاراعلی ز ماں خاں؟                                                                                   |
| غلام کا مطلب میہ ہے کہ میہ جنگ صرف آپ لڑسکتے ہیں، آپ ہی لڑرہے ہیں                                                 |
| آ پ ہی اسے انجام تک پہنچا کیں گے!                                                                                 |
| واقعی تمهارا میرخیال ہے؟؟                                                                                         |
| بے شک آ قائے ولی نعمت!                                                                                            |
| تو تم ہمارے اس خیال سے بھی متفق ہوگے کہ دورانِ جنگ تک ہمارے                                                       |
| انتحاد بول كوغيرمشر وططور بربهاراساتهد يناحا بئے!                                                                 |
| ب شک، ب شک سے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                              |
| اوراس کی صورت بیہ ہے کہ جب تک جنگ ختم نہیں ہوجاتی ، بیجا پوراور حیدر آباد                                         |
| کے تمام وسائل و ذرائع ہمارے قبضه ُ تصرف میں ہوں!                                                                  |
| جی الیکن!                                                                                                         |
| ال کامطلب بیہ ہے کہ جب تک جنگ ختم نہیں ہوجاتی بیجا پور، اور حیدر آباد کی                                          |
| فوجیس ہماری ماتحتی میں کام کریں ،                                                                                 |
| !                                                                                                                 |
| ان دونوں حکومتوں کی ساری آمدنی ہمارے قبضہ میں ہو،                                                                 |
|                                                                                                                   |
| ان دونوں حکومتوں کے خزانہ پر ہمارا قبضہ ہو!<br>ان دونوں حکومتوں کے مصارف میں زیادہ سے زیادہ تخفیف کر دی جائے!<br> |
| ان دونوں حکومتوں کے مصارف میں زیادہ سے زیادہ تخفیف کردی جائے!<br>پی                                               |
|                                                                                                                   |
| سلطان ذی شان عادل شاه ،اور شاه ذی جاه قطب شاه کو جیب خرج ملتار ہے ہیہ                                             |

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

#### عالمگیر .....o.....

دونوں اپنے کل سے باہر نہ کلیں ، کاروبار سلطنت میں دخل نہ دیں ، دلا ورسنگھ کوہم اپنا ایجنٹ بنا کر جیج دیں گے وہاں ہم ان کے ایجنٹ بن کریہاں رہ سکتے ہو!

ریجیب وغریب شرا کطان کرعلی زمال خال نے محسوں کرلیا کہ سیواجی ان دونوں حکومتوں پر قبضہ کرنا چا ہتا ہے، وہ سیواجی سے مرعوب تھا، دہشت زدہ تھا، ان زوال پذیر حکومتوں سے ترک تعلق کر کے راج گڑھ آنے پر تیارتھا، لیکن جس خاندان کا پشتہا پشت سے نمک کھا تا چلا آر ہاتھا، اُسے ختم کرنے پر بھی تیار نہیں تھا!
سیواجی نے اُسے خاموش د کھے کر کہا،

کیاسوچ رہے ہوعلی زماں خاں۔۔۔۔۔؟ اس نے عرض کیا ،

اس طرح توبید دونوں حکومتیں ختم ہوجا کیں گا ،ان کی انفرادیت مٹ جائے گی ، ان کا وجود باقی ہی نہیں رہے گا۔۔۔۔۔!

سیوا جی نے تا سکد میں گردن ہلاتے ہوئے کہا،

ہاں۔۔۔۔۔۔صرف اس وفت تک جب تک عالمگیر کا تاج ہمارے سر پر نہیں آ جا تا،اس کے بعدان کی انفرادیت واپس مل جائے گی،ان کا وجود پھر سے قائم ہو جائے گا۔۔۔۔۔!

بہتر ہے۔۔۔۔۔ تو مجھے اجازت مرحمت ہو، میں بیجا پور والیں جاتا ہوں، وہاں سلطان ذی شان کے سامنے آپ کی ریہ تجاویز رکھ دوں گا، پھر جیسا وہ فر ما کیں گے، آپ کی ریم خوش کر دوں گا!

ا نکار میں سیواجی نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، نہیں اتناوفت نہیں ہے، جو بھی وقت ہے وہ ضائع کرنے کیلئے نہیں ہے، تم سفیر باختیار بن کرآئے ہو،تم معاہدے پردستخط کرسکتے ہو! پھروہ دلا ورسنگھ کی طرف مخاطب ہوااور کہنے لگا۔

| عالمگير0                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| على زمال خال سے دستخط لے لو!                                                           |
| ان الفاظ ميں تحکم تھا!                                                                 |
| دلا درستگھ معاہدہ لے کرعلی زماں خاں کے پاس آیااور کہا،                                 |
| حیب چاپ دستخط کر دوورنہ جان سے ہاتھ دھونے کیلئے تیار ہوجاؤ!                            |
| علی ز ماک لرز گیا، ایک طرف موت تھی ، دوسری طرف عهد نامه!                               |
| دلا وُرسنگھنے پھر بدلے ہوئے لہجہ میں نقاضہ کیا۔                                        |
| دستخط کرتے ہویانہیں؟                                                                   |
| تعلیٰ زماں خال نے قلم اُٹھایا کیکن ابھی دستخط نہ کر سکا تھا کہ مونے گھبرایا ہوا آیا    |
| ں نے آتے ہی آموختہ کی طرح دوہرانا شروع کیا۔                                            |
| ہے۔ سنگھ فوج گراں لے کرآ رہاہے، اُس نے ہمارے کئی قلعوں پر قبضہ کرلیا ہے                |
| ں کے ایک دستۂ فوج نے رانا نیتو سنگھ جی کو گرفتار کرلیا ہے، اور وہ گرفتار کر کے مع ایپے |
| دمیوں کے آگرہ جھیج دیئے گئے ہیں!                                                       |
| سيواجي أتُه كُفرُ ابهوا!                                                               |
| دلا ورسنگھ جمار ہے ساتھ آؤ!                                                            |
| علی زمال خال کے ہاتھ سے بغیر دستخط کیا معاہدہ گریڑا!                                   |

www.iqbalkalmati.blogspot.com

عالمگير .....٥....





محبت سردا بین محبت گرم گرم آنسو

عالمگير ......٥....

## جشنمسرت

ا بینے سیاہیوں کے جلومیں شوبھا کا ڈولا لے کرعظیم کرت پوریہ بیا! کرمت سنگھا بنی عزت افزائی پرخوش سے بھولانہ سمایا!

اس نے عالمگیر سے بغاوت کی تھی ،اس کے دشمنوں سے ساز باز کی تھی ،اس سے

آ ماده جنگ ہواتھا، کامیابی کی کوئی صورت نہ دیکھ کرہتھیارڈالے بتھے،اور جان بخشی کی التجا اگریتھی سے اندک کی بینیاں سے ماہ قدیث میں میں سے سے میں سے اند

کی تھی ،اپنی لڑکی کو برغمال کے طور پر قصر شاہی میں رکھنے پر تیار ہو گیا تھا ، لیکن عالمگیر نریمند مکش متعصر میں المرسخ سے گ

کیکن عالمگیر نے ، ہندوکش ،متعصب ، ظالم ،سخت گیراور ہے وھرم عالمگیر نے اس خطا کار کے ساتھ کیا کیا تھا۔

اس نے اس کی خطا کیں معاف کر دیں۔

استانعام واكرام سينوازا،

اس کی لڑکی کواپنی لڑکی بنالیا اوراُ سے اپنے کل میں اس طرح رکھا، جس طرح اپنی لیوں کورکھا تھا۔

اوراب\_\_\_\_؟

اوراب کہاس کی طبیعت خراب ہوئی تو اس نے بیٹیس کیا کہ علالت کی اطلاع مینے دی ہوتی ، یاا ہے دستۂ سیاہ کے ساتھا کہتے کرت پورواپس کر دیا ہوتا،

اُس نے اسپے عزیز اور محبوب بیٹے کی حفاظت میں اُسے آگرہ سے کرت پور

کیا کوئی ہندومہاراجہ بھی ایک خطا کار،ایک سرکش،ایک باغی کے ساتھ ہیہ برتاؤ

رسكتانها\_\_\_\_؟

عالمگير ......٥....

عالمگیر کے اس احسان کو د مکھ کر کرت سنگھ دل ہیں دل میں بانی بانی ہوگیا، اُسے این وجود سے نفرت ہونے گئی، عالمگیر کی عظمت اس کے دل میں کئی گناہ بڑھ گئی سے وجود سے نفرت ہونے گئی، عالمگیر کا دشمن کوئی نہ تھا، اور اب اس سے بڑھ کر عالمگیر کا دشمن کوئی نہ تھا، اور اب اس سے بڑھ کر عالمگیر کا دشمن کوئی نہ تھا۔

وہ جانتا تھاعظیم کوسیروشکار سے دلچیسی ہے،اس نے اس کیلئے نہایت وسیع اور اعلی بیانہ پرشکار کا بندو بست کیا،اس کی دلجوئی اور خاطر داشت میں کوئی دقیقہ فروگز اشت نہیں کیا، اُسے ایک لمحہ کیلئے بھی بینہیں محسوس ہونے دیا کہ وہ پردلیس میں ہے۔قصر شاہی سے باہر ہے۔جس شان اور جاہ وخل کی زندگی وہ آگرہ کے شاہی قلعہ میں بسر کر رہا تھا، اُسی شان اور جاہ جمل کی زندگی کرتب پور میں اُسے حاصل تھی،

کوئی پندرہ دن کے بعدایک روزاس نے کرت سنگھ سے کہا،

ہم آپ کی مخلصانہ میز بانی کبھی فراموش ہیں کریں گے، آپ نے ہمارے ساتھ وہی برتاؤ کیا ہے، جوا کی شفیق باپ ایک چہیتے بیٹے کے ساتھ کرسکتا ہے۔۔!

كرت سنگھنے فخرونازے عظیم کی طرف دیکھااور کہا،

شہنشاہ نے میری لڑکی کواپنی لڑکی بنا کر، میری جوعزت افزائی کی ہے اسے میں تا زندگی فراموش نہیں کرسکوں گا،کیکن بیشہنشاہ کی بندہ پروری ہے، میں ایک معمولی والی ریاست ہوں، شہنشاہ کا باج گزار، تابع ، خادم ، بھلا میری جرائت کیسے ہوسکتی ہے کہ آپ کو بیٹا کہ سکوں؟ گواس میں شک وشہنیں کہ میرے دل آپ کیلئے جذبات وہی ہیں جوایک باپ کے دل میں بیٹے کیلئے ہوسکتے ہیں!

عظیم کرت سنگھ کی ان باتوں سے بہت متاثر ہوا، اُس نے کہا،

آ پ کا اور شہنشاہ کارشتہ کیا ہے، بیآ پ جانیں اور وہ لیکن اس میں کوئی شبہیں کہ میرے اور آپ کے تعلقات وہی ہوں گے جو باپ اور بیٹے کے ہوسکتے ہیں!

كرت سنگھ نے عظیم كو گلے سے لگایالیا اور اس كا ہاتھ پکڑ كرراج محل میں گیا اور

www.iqbalkalmati.blogspot.com

| عالمگیر٥عالمگیر                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| سیدھارانی پد ماوتی کے پاس جواس کی بیوی تھی پہنچا،                                   |
| رانی پد ماوتی حیرت سے اُسے اور عظیم کود کیھنے لگی ،                                 |
| کرت سنگھ نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا۔                                                 |
| ساری زندگی تم بھگوان ہے ایک اورلڑ کے کو مانگتی رہیں ،مگر اُس نے دستاتھی نہ          |
| سن!                                                                                 |
| پیرِ ماوتی ایک ٹھنڈی سانس لے کر بولی،                                               |
| بھگوان کی اچھا(مرضی)                                                                |
| - کرت سنگھنے ہوئے کہا ،<br>ر                                                        |
| کیکن آج شن کی۔۔۔۔،                                                                  |
| پدماوتی حیرت سے شوہر کی طرف دیکھنے لگی ،اس نے کہا،                                  |
| كيا كهدر ہے ہوتم؟                                                                   |
| لڑ کالایا ہوں تمہارے لئے!                                                           |
| پد ماوتی نے اور زیادہ متحیر ہوکر شو ہر کی طرف دیکھا، وہ کہنے لگا۔                   |
| بيشنراده عظيم ہے شہنشاہ عالمگير كالخت جگر ،ليكن اگر وہ ہمارى لڑكى كوا بنى لڑكى بنا  |
| سکتے ہیں تو کرت سنگھ ان کے بیٹے کو اپنا لڑ کا کیوں نہیں بنا سکتا                    |
| كيول بنظي؟<br>مور                                                                   |
| عظیم نے زیرلب تبسم کے ساتھ جواب دیا۔                                                |
| بيتك!                                                                               |
| كرت سنگھنے پر ماوتی ہے كہا،                                                         |
| اٹھواورا پنے بیٹے کو گلے سے لگاؤ ،اس کی بییثانی کو بوسہ دو ،اپنی قسمت پر فخر کر و ، |
| خیرات کرو، چراغال کرو، جشن مناؤ، دهوم دهام ہے دعوت کر دسار ہے شہری ،                |
| بدماوتی نے اُٹھ کرعظیم کو گلے سے لگایالیا،اوراس کی پییٹانی کو بوسہ دیا، پھرنشاط     |

#### عالمگير .....٥....

ومسرت کے کہجہ میں بولی ،

ہاں میں بیسب کچھضرور کروں گی۔

اور پھر واقعی کرت سنگھ اور پدماوتی نے اس خوشی میں تھیلیوں کا منہ کھول دیا، غریبوں کو خبرات تقسیم کی ، سارے شہر کی دھوم دھام سے دعوت کی ، ایک نہایت شاندار جشن کا اہتمام کیا ، اور تقریب اس جوش وخروش سے منائی کہ سب لوگ ونگ رہ گئے ،

کرت سنگھا پی ممنونیت کی عملی شکل دینا چاہتا تھا۔ عظیم کو بیٹا کہہ کراس نے عملی صورت اظہار جذبات کی پیدا کر لی محل کے ہرفر دکواُس نے گرال بہاانعامات سے نوازا، اور شہر کے ہرغریب کی اُس نے جی کھول کے مدد کی ، پرانے قیدیوں کورہا کر دیا جنہیں پھانسی کی سزامل چکی تھی ان تک کیلئے اس نے فرمانِ رہائی صادر کردیا۔ اب وہ اپنے آپ کو دنیا کاسب سے زیادہ خوش قسمت شخص سمجھ رہا تھا۔۔۔۔!

عظیم کے ساتھ جو سپاہی آئے تھے انہیں انعامات سے اس نے مالا مال کر دیا، انہیں سال سال بھر کی تخو اہیں اظہارِ مسرت کے طور پر عطا کیں اور اس کے علاوہ بھی بہت سیجھ سلوک ان کے ساتھ کیا!

عظیم کی شرافت اور سعادت نے کرت سنگھ کا دل موہ لیاتھا! کرت سنگھ کی شفقت اور محبت نے عظیم کو جیت لیاتھا! دونوں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کررہے تھے۔۔۔۔ اور دونوں میں سے کوئی بھی نا کا منہیں تھا!



· عالمگیر ......o.....

# با نتن اُن کی یا در ہیں گی

کرت سکھ کے رائی بھون میں اب عظیم کی با قاعدہ آمدور فت شروع ہوگئ تھی!
جب بھی وہ کل کے اندرجاتا، پد ماوتی اس کی خوب آؤ بھگت کرتی ایک روز جب معمول وہ
محل کے اندر پہنچا، پد ماوتی کو موجود نہ پایا، واپس جانے کیلئے مڑا ہی تھا کہ شو بھا نظر آ گئ،
وہ ایک کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں جارہی تھی، گواس کا پر دہ عظیم سے ٹوٹ چکا
تھا، لیکن وہ اس سے ملنے اور باتیں کرنے سے بہت جھجکتی تھی، پھر روز تک توعظیم نے یہ
بات اس کی فطری شرم و حیا پرمحمول کی پھراس نے محسوں کیا یہ جھجک شرمندگی پرنہیں محمول کی
جاسکتی، وہ طبعاً جھے سے الگ الگ رہنا چاہتی ہے، یہ سوچ کرائس نے گفتگواور میل ملاقات
میں مزید کمی کردی، لیکن اس وقت خاموش نہ رہ سکا، اس نے شو بھا سے پو چھا!
ما تاجی کہاں ہیں؟

وہ جاتے جاتے ایک دم ٹھٹک کر کھڑی ہوگئی،نظریں نیجی،لب بند،عظیم نے پھر اپناسوال دوہرایا، پوچھا۔

راجکماری ما تا جی کہاں ہیں اس وقت؟
وہ گھبرائے ہوئے اور اکھڑے ہوئے لہجہ میں ہولی!
ادھردوسرے کمرہ میں \_\_\_\_!
وہاں کیا کررہی ہیں ہیں \_\_\_\_؟
پوجا پاٹ کا یہی وقت ہے، اس میں لگی ہیں!
کیاتم پوجا پاٹ سے فارغ ہوگئیں \_\_\_؟
کیاتم پوجا پاٹ سے فارغ ہوگئیں \_\_\_؟

| ww.iqbalkalmati.blogspot.com                                               |
|----------------------------------------------------------------------------|
| عالمگیر٥عالمگیر                                                            |
| تو وه اب تک کیول مصروف ہیں!                                                |
| ان کے وقت کا برا احصہ بوجا پاٹ ہی میں صرف ہوتا ہے۔۔۔۔۔؟                    |
| کتنی نیک ،کتنی اچھی ،اورکتنی عمرہ خاتون ہیں وہ؟                            |
| ان کی تعریف توسب ہی کرتے ہیں؟                                              |
| اورتمهاری؟                                                                 |
| ميرى كيا؟                                                                  |
| تنہاری تعریف نہیں کرتے لوگ؟                                                |
| میں جہیں جانتی ۔۔۔۔۔۔؟                                                     |
| کیوں تہیں جانتیں؟                                                          |
| میں کیا جانوں میرے بارے میں کوئی کیارائے رکھتا ہے۔۔۔۔۔۔اور مجھے<br>کے سرنہ |
| اس کی پرواجھی نہیں!<br>س ش                                                 |
| پردا کیون تہیں؟<br>پر در ای درج                                            |
| بس اپناجی!<br>کھاتہ تم بھی میں خویس کا ملاک رہے ؟                          |
| پھرتو تم بھی بہت خو بیوں کی لڑکی ہو؟<br>پیریں آپ ہے کن رہی ہوں؟            |
| حیرین، ب ب سے میں روں ، وی۔۔۔۔۔۔۔۔۔<br>صرف مجھی ہے۔۔۔۔۔۔۔؟                 |
| بى ہاں!                                                                    |
| لیکن میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا!                                           |
| ابھی کیا کہدرہے تھے آپ ۔۔۔۔۔؟                                              |
| وہ تو رو پید میں ایک آنہ بھی نہ کہد سکا۔۔۔۔۔ تم جانتیں میرے دل میں         |
| تمہاری کتنی عظمت اور وقعت ہے!                                              |
| ??                                                                         |

| عالمگير٥                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سبب تو بہت ہیں، کہاں تک گنواؤں؟ ایک معمولی سا سبب بتائے دیتا                                                                                                                   |
| ہونبتاؤ <u>ل</u> ؟                                                                                                                                                             |
| ال الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                        |
| کتنا اچھا بکوان بکاتی ہوتم ؟ کتنی اچھی تر کاری بکائی تھی تم نے اس روز ، اور وہ                                                                                                 |
| حلوا؟ اس کی تو تعریف ہی نہیں ہو سکتی!<br>حلوا؟ اس کی تو تعریف ہی نہیں ہو سکتی!                                                                                                 |
| حالانكه سب چيزين خراب يکي تقين!                                                                                                                                                |
| خراب نیکی تھیں؟بیکیا کہدر ہی ہوتم؟                                                                                                                                             |
| يفين نه ہوتو گل اندام سے پوچھے لیجئے!                                                                                                                                          |
| وه کیا کہدر ہی تقلی؟                                                                                                                                                           |
| کہدرہی تھی شنراد ہے کو بیرچیزیں کھا کرا دکا ئیاں آنے لگیں ۔۔۔۔؟                                                                                                                |
| واقعی اس نے بیکہاتھا۔۔۔۔؟                                                                                                                                                      |
| تو کیا مجھے آپ جھوٹا خیال کرتے ہیں؟<br>ن                                                                                                                                       |
| نہیں۔۔۔۔۔لیکن وہ اوّل درجہ کی حجو ٹی ہے!                                                                                                                                       |
| . به وکی!<br>                                                                                                                                                                  |
| میں اُسے سزادوں گا۔۔۔۔۔!<br>م                                                                                                                                                  |
| اُسے بھلاکون سزاد ہے سکتا ہے۔۔۔۔۔؟<br>سرحہ میں                                                                                             |
| کیوں؟کیامیں جھی نہیں دے سکتا؟<br>سرین کا نہاں سے دوروں                                                                                                                         |
| آپانگلنہیں دے سکتے اُسے سزا۔۔۔۔۔!<br>ترین میں میں میں میں اور میں میں میں میں میں میں میں میں میں م                            |
| میتم نے کیسے جان کیا؟<br>مند                                                                                                                                                   |
| جانتی ہوں<br>س منت سے ہمیں بھی نہ معارمہ مدا                                                                                                                                   |
| کیا جانتی ہو، کچھ ممیں بھی تو معلوم ہو!<br>کتنی منہ جڑھی ہے آ ہے کی اُسسے کون ہیں جانتا! سارانکل جانتا ہے!<br>ریمنی منہ جڑھی ہے آ ہے کی اُسسے کون ہیں جانتا! سارانکل جانتا ہے! |
| ير ن مند پر ن ہے اب ن استے دن کو بات کا استے                                                                                                                                   |

| <b>228</b> | عالمكير |
|------------|---------|
|------------|---------|

کیکن سارامکل میربھی تو جانتا ہے کہ میں تمہاری ہنرمندی اورفن کاری کا کتنا قائل ہوں متندی اورفن کاری کا کتنا قائل ہوں متنہ ہیں کیوں نہیں معلوم \_\_\_\_\_\_؟

اب کی جب جاؤل گی تو دریافت کروں گی وہاں کےلوگوں ہے! شوبھاتم آئکھاُٹھا کر کیوں بات نہیں کرتیں؟ تم اس طرح سمٹی ہوئی کیوں کھڑی ہو؟ کیاتم مجھے سے بیزاررہتی ہو؟ کیامیری باتیں تہہیں ناگوارگزرتی ہیں؟ نہیں تو؟

> بیند کہو،تم جھوٹ نہیں بولتیں اس بات پر قائم رہو؟ تو کیا میں نے غلط بیانی سے کام لیا ہے؟ ہاں پچھالیں بات ہے! کسے جانا آیہ نے؟

یہ ایسے جانا کہ یہاں آئے ہوئے ہمیں اتنے دن گذر گئے ہیں کیکن تم نے بات بھی نہ پوچھی، بھی کوئی چیز اپنے ہاتھ سے پکا کرنہیں کھلائی، دوروز میں بخار میں مبتلا رہا، کیکن تم نے خیریت تک نہیں دریافت کرائی ؟

بخار میں کب مبتلار ہے تھے آپ \_\_\_\_؟ کئی دن ہو گئے؟ \_\_\_\_\_ کیا گل اندام نے تم سے نہیں کہا تھا؟ بالکل نہیں کہاور نہ ......

ورنه کیا\_\_\_\_\_؟

میں خود آتی آپ کی مزاج پُرسی کو!

ہاں یقینا آتیں ،ایک مہمان کی ،خواہ اس سے طبیعت کتنی ہی بیزار کیوں نہ ہو کچھ خاطر نو کرنی ہی جا ہے بہر حال شکریہ!

لىكىن\_\_\_\_!

خیرشو بھا دیوی ان باتوں کو جھوڑ دو، میں اچھی طرح دیکھ رہا ہوں،تم مجھے سے

| گير٠٠٠٠ کير | عاكم |
|-------------|------|
|-------------|------|

ضرورت سے زیادہ جھجکتی ہو، مجھ سے بات کرنانہیں جاہتیں،سامنے آتی ہوتو جلداز جلد ہٹ جاتی ہو، باتیں کرنے کا موقع ملتاہے تو اُسے ٹال جاتی ہو، اتنی دریہ سے میں باتیں کرر ہا ہوں کیکن تم اس طرح یا بدر کاب کھڑی ہو،موقع ملے اور بھاگ جاؤ\_\_\_\_\_؟ مھیک ہے میں تمہیں کس طرح مجبور کرسکتا ہوں کہ مجھے ہے باتیں کرو، آج بھی میں نے اس لئے روک لیا تمہیں کہ کل یا پرسوں میں جار ہا ہوں، پھرخدا جانے ملاقات ہویا ندہوہتم آ گرہ کا ہے کوآنے لگیں ،اور مجھے کرت پورآنے کا موقع کیوں ملنے لگا،شاید ہماری تہاری میہ آخری ملاقات ہے، لیکن اس آخری ملاقات کے موقع پر ایک بات ضرور تمهارے کان میں ڈال وینا جا ہتا ہوں!\_\_\_\_\_\_؟ کہئے شن رہی ہون\_\_\_\_\_! بُراتونه مان جاوَ گي\_\_\_\_\_\_؟ خبي<u>س\_\_\_</u>! خفا تونېيس ہوجاؤگي\_\_\_\_\_؟ بات بہت مختصر ہی ہے۔۔۔۔ میں نے تم کو دیکھا، میں نے تمہار ہے۔ ہوا وَ کودیکھا،تمہارےطورطریق کودیکھا،اور بیچیزیں بیسب چیزیں میرے دل پراس طرح تقش ہوگئ ہیں کہ شاید زندگی کی آخری سانس تک بینقش نہ مٹ سکے گا، \_\_\_\_بینکتم آگره نه آؤ\_\_\_\_ کیول نہ آؤں؟ آؤں گی؟ کیالڑ کی اینے باپ کا گھر چھوڑ دیے گی؟ ز ہے قسمت اگر آؤ۔۔۔۔۔لیکن اگر نہ آؤ ، اگر نہ آسکواور میں بھی یہاں نہ أسكول؟ أنا جا بهول بهي توكيا بهانه كركة وَل كا؟ كيول أوَل كا؟ كس كيليم ول كا؟ \_\_\_\_\_ مگراس کے ماوجود\_ عظیم نے نظراُٹھا کر دیکھا تو شو بھا کی آئکھوں میں آنسو تیرر ہے تھے، یہ منظر و مکھروہ بے تاب ہوگیا اس نے عالم جوش میں کھے کہنا جا ہاتھا کہ کمرہ کے اندر سے آواز

vww.iqbalkalmati.blogspot.com

عالمگير .....٥.....

آئی،

شو بھا\_\_\_\_!

یہ واز پر مادیوی کی تھی ، شو بھانے جلدی سے بلوسے آنسو پُو تخیجے اور جی ما تاجی کہہ کراس کی طرف کیکی!

کہہ کراس کی طرف کیکی!

وہ چلی گئی ، عظیم اس جاتاد کھتار ہا، پھروہ بھی باہر آگیا۔

ہو ہے گئی ، عظیم اس جاتاد کھتار ہا، پھروہ بھی باہر آگیا۔

ا

#### عالمگير.....٥

### شكار

| عظیم راج بھون سے نکل کر جب باہر آیا تو معلوم ہوا کرت سنگھ اُسے بڑی در <sub>یہ</sub><br>. یہ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| سے تلاش کررہاہے، وہ فورأاس کے پاس پہنچا،                                                    |
| راجه کرت سنگھنے اسے دیکھتے ہی کہا،                                                          |
| بیٹے ایک بہت اچھی خبر ملی ہے آج!                                                            |
| عظیم نے سرایا اشتیاق بن کرسوال کیا۔۔۔۔!                                                     |
| کون ی خبر ہے وہ؟                                                                            |
| داجه کرت سنگھنے بتایا                                                                       |
| متمہیں شیر کے شکار کا بہت شوق ہے؟بنا؟                                                       |
| جی ہاں ہے تو!                                                                               |
| ۔<br>کرت پورسے ہارہ میل پر جوجنگل ہے،اس میں ایک شیر کا پینہ جلا ہے؛ میں نے                  |
| آ دمیوں سے کہد یا ہے وہ پاڑ ہاندھ لیں گے، ہانکے کا انظام بھی ہوجائے گا۔ بدشتی سے            |
| مجھے بھی میشوق ہے، چلوہم دونوں چلتے ہیں دیکھیں سسے ہاتھ سے اس کی موت آتی                    |
| ??                                                                                          |
| شوبھا کی ہاتوں ہے اوراس کی آئھوں میں آنسو تیرتے دیکھ کرعظیم بچھ پریثان                      |
| اوراُ داس ساتھا، بیخبر واقعی اس کیلئے خوشخبری ثابت ہوئی، اُس نے سوچا اچھا ہے اس مشغلہ       |
| سے طبیعت بہل جائے گی ، کہنے لگا۔                                                            |
| برسی اچھی تبحویز ہےپھر کب ارادہ ہے؟                                                         |
| جب جا ہو۔۔۔۔۔ آج ہی چل سکتے ہو!                                                             |

عظیم فوراً جلنے کو تیار ہوگیا، کہنے لگا، میں بالکل تیار ہوں! راجہ کرت سنگھ نے کہا

تو بیٹے تیار ہوکر آ جاؤ سارے انظامات مکمل ہو چکے ہیں، اپنے ساتھیوں اور مصاحبوں سے جسے ساتھ لینا چا ہو لے لوہم ابھی آ دھے گھنٹہ میں روانہ ہو جانا چا ہتے ہیں مصاحبوں سے جسے ساتھ لینا چا ہو لے لوہم ابھی آ دھے گھنٹہ میں روانہ ہوکر آ گیا عظیم اپنی قیام گاہ کی طرف روانہ ہوا اور آ دھے گھنٹے سے کم میں تیار ہوکر آ گیا کرت سنگھ بھی اتی دیر میں تیار ہو چکا تھا، اُس نے پوچھا،

ساتھیوں میں ہے کسی کوئیں لو کے ۔۔۔۔؟

اس نے جواب دیا کیاضرورت ہے۔

اں گفتگو کے بعد بیہ لوگ صبا رفنار گھوڑ دن پرسوار ہو کر جنگل کی طرف روانہ ہونے۔جنگل کے قریب پہنچے تو شاہی خیمے ایستادہ تنظے، کرت سنگھ نے کہا، ذراد مریبہاں سستالیں پھرچلیں گے!

عظیم کوکیاعذر ہوسکتا تھا، شاہی خیمہ میں بیدونوں ذراستائے، ناشتہ وغیرہ ہے فراغت کی اس کے بعد باہر نکلے، خیمہ کے باہر سامنے ہاتھی تیار کھڑا تھا، ہاتھی کود کیھ کرعظیم نے کہا،

آب نے پاڑلگوائی تھی ہ پھر ہاتھی کی کیاضرورت پیش آگئے۔۔۔! کرت سنگھ نے جواب دیا۔

پاڑبالکل جنگل کے اندر ہے، وہاں تک ہم ہاتھی پر جا کیں گے، شیر بردامردم خور ہے، اس علاقہ کے کئی آ دمیوں کو کھا چکا ہے۔ اگر گھوڑوں پر گئے اور کہیں راستے میں مڈبھیڑ ہوگئی تو کسی کی بھی خبر منہ ہوگئ تو کسی کی بھی خبر منہ ہوگئ ، ہاتھی سدھا ہوا ہے، اس پر سوار ہوکر جانے سے کوئی خطرہ نہیں، شیر اگر مل بھی گیا، تو دوہم ہیں، اور ایک بیہ ہاتھی، ہم نینوں مل کر اس کا بھر کس نکال دینے۔

عالمگير ......٥....

عظیم نے پھرکوئی اعتراض نہیں کیا، کرت سنگھ کے ساتھ وہ بھی ہاتھی پر بیٹھ گیا مہاوت گردن پر بیٹھا آئنگس کے زور سے اُسے آگے بڑھار ہاتھا۔
جنگل بہت گھنا تھا، کوئی ایک میل جانے کے بعد دفعتۂ ہاتھی رُک گیا!
مہاوت نے زورزور سے کئ آئنگس مارے، مگر ہاتھی نے جنبش بھی نہیں کی، بلکہ پیچھے واپس جانے لگا،

۔ عظیم نے کہا، شاید شیریہیں کہیں آس پاس ہے اور ہاتھی نے اس کی بوسونگھ لی ہے۔۔۔۔!

مستسلم کے تائید کرتے ہوئے کہا،

ابیاہی معلوم ہوتا ہے\_\_\_!

پھرمہاوت سے پوچھا،

آج سیر ہاتھی اڑکیوں رہاہے؟ بیتوشیر کے شکار میں ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا

مہاوت نے بے سے ساتھ کہا۔

سیجے سیجے سیجے میں نہیں آتا سرکار \_\_\_\_\_بالکل نئی بات ہے، ورنہ بیتو شیر کو بھی خاطر میں نہیں لاتا۔

ریہ باتیں ہورہی تھیں کہ سامنے کی جھاڑیوں میں کچھ کھڑ ہو ہوئی، اب تو سب کے کان کھڑے ہوئے کرت سکھ کے پاس بندوق تھی، اس نے مضبوطی کے ساتھ اُسے سنجال لیا عظیم اپنے ساتھ تلوار لا یا تھا، اس نے تلوار میان سے نکال لی، اور تیار ہو بیٹھا، اس خورت یو ہوئے کہ اس طرح تیار ہور ہے تھے اُدھر ہاتھی کا بیعالم تھا کہ اس نے سونڈ منہ میں دے گئی ، دم کھڑی کر لیتھی اور اضطراب وحشت سے بے کل ہور ہاتھا، منہ میں دے گئی ، دم کھڑی کر لیتھی اور اضطراب وحشت سے بے کل ہور ہاتھا، اس نے میں جھاڑیوں کے اندر سے دو چیکدار آئی تکھیں نمودار ہوئیں ۔۔!

ان چیکدار آئی تھوں پر سب سے پہلے مہاوت کی نظر پڑی، اُس نے کہا، ان چیکدار آئی تھوں پر سب سے پہلے مہاوت کی نظر پڑی، اُس نے کہا،

عالمگير .....0....

شیرآ گی<u>ا</u>\_\_\_\_!

مہاوت کا جملہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ ہاتھی نے آئٹس کی مسلسل مارے بے پرواہ ہوکر پیچھے ہٹنا شروع کیا،

اتنی دیر میں شیر جھاڑیوں سے برآ مدہو چکا تھا، اورا پنے ان دشمنوں کوخوں خوار نظروں سے دیکھ رہاتھا۔

منصوبہ بینھا کہ یاڈ پر بیٹھ کراظمینان سے شکار کریں گے، یہ بات کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ جنگل کا بادشاہ یوں سامنے آ کران کی بہادری اور شجاعت کو جیلنج کرےگا۔۔۔۔۔۔!

ہاتھی کا وہشت کے مارے بُراحال ہور ہاتھا،

راجه كرت سنگھ كاچېره وفور دېشت سے زر دېور ہاتھا!

عظیم اطمینان ہے تلوار ہاتھ میں لئے ہودج میں بیٹھاتھا!

وفعتهٔ شیرغرایا\_\_\_\_\_!

بيرج اتنى ہولناك اورز وردارتھى كەساراجنگل گونج أٹھا!

اور پھر دفعتہ اس نے ایک جست کی اور چیثم زون میں ہاتھی کی گردن پر نظر آیا، ایک طمانچہ میں مہاوت صاحب کی گردن اڑگئی، اور اس کا لاشہ بے روح زمین پر ڈھیر ہوگیا، ہاتھی سونڈ منہ میں رکھے زور زور ہے دھاڑ رہا تھا، اور بھی آ گے اور بھی بیچھے بھی دائیں، بھی ہائیں بھا گئے کی کوشش کررہاتھا!

مہاوت سے فارغ ہوکر شیر نے راجہ کرت سنگھ کو جو ایک بے جان مجسمہ کی طرح بالکل سامنے تھا، اور جس کے ہاتھ سے بندوق چھوٹ کر زمین پرگر پڑی تھی ، اپنانشانہ بنانا جاہا!

شیرایک مرتبہ پھرغرایا، لیکن ابھی اُس نے کرت سنگھ برحملہ ہیں کیا تھا کہ ظیم کی تلوار چیکی اور آن کی آن میں اس کی گردن جسم سے علیحدہ ہو پچکی تھی ، شیر جب دو فکڑ ہے ہو

| <b>72</b> E | <b>.</b>                                | 0. | <br>المك |
|-------------|-----------------------------------------|----|----------|
| 433         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |    | عاسير    |

کرز مین پرگرانو ہاتھی کی جان میں جان آئی، اب اُسے یاد آیا کہ اُسے کیا کرنا چاہئے؟ اس نے فوراُنی شیر کے جسم بےروح پر اپنا یا وک رکھ کراُسے کچل ڈالا اب کرت سنگھ کی بھی جان میں جان آئی، لیکن اب تک اس کے ہوش وحواس پورے طور پر بجانہیں ہوئے تھے، اس نے اضطراب کے عالم میں کہا۔

> ىيەكىيا بهوگىيا سەن

معظیم نے نہایت اظمینان سے جواب دیا، • شیرِ نے مہاوت کو مار ڈالا، میں نے شیر کے دوکلڑے کر دیئے \_\_\_\_\_

کرت سنگھ ہودج سے پیٹھ لگا کر بیٹھ گیا،اس نے مری ہوئی آ واز میں کہا، کہیں حجاڑی سے پھرنہ نکل آئے!

عظیم نے اُسے دلاسا دیا، مرا ہوا شیر زندہ نہیں ہوسکتا \_\_\_\_! آ ہے اپس چلیں \_\_\_\_!

تعظیم مہاوت کی جگہ پر بیٹھ گیا ،اور ہاتھی کولا کرخیمہ کے سامنے کھڑا کر دیا! کرت سنگھ کے ہوش وحواس اب تک بجانہیں تھے، ہاتھی خیمہ کے سامنے کھڑا سونڈ ہلا رہا تفاعظیم خیمہ کے دروازے پر گویا اس کے استقبال کیلئے کھڑا تھا ،اور کرت سنگھ اس طرح بیٹھا تھا جیسے اُتر نا ہی نہیں ہے ،

شنراده عظیم نے اپنائیت کے لہجہ میں کہا،

آخر کرت سنگھ ہاتھی سے اُترا، کین اس کابدن اب بھی مرتعش تھا، اس کے پاؤں اب بھی لرزر ہے متھے، اس پر ہراس اور دہشت کی کیفیت اب بھی طاری تھی!

عالمگير ......٥....

## خون کے قطر بے

کرت سنگھ کو اپنی نشانہ بازی اور قادر اندازی پر نازتھا، اُس نے درجنوں شیر مارے منظے کی بیان کی بیان کی مرتبہ پیش مارے منظے کی بیان کی مرتبہ پیش مارے منظم کے آج کا ساواقعہ اُسے زندگی میں پہلی مرتبہ پیش آ یا تھا۔

لیکن بیرایک عجیب واقعه تھا\_\_\_\_! به کیسامنحوس واقعه تھا؟

اس واقعہ نے اس کی شجاعت اور دلیری کا بھرم کھول دیا تھا؟ آج اگر عظیم نہ ہوتا تو اس کا وہی حشر ہوتا جومہاوت کا ہوا تھا! وہ ہلاک ہو چکا

ہوتا\_\_\_\_!

کرت بور بہنچتے جہنچتے شام ہو چکی تھی! عظیم اپنی قیام گاہ پرواپس چلا گیا۔

کرت سنگھ سیدھاراج بھون میں پہنچا۔ پید ماوتی شام کی پوجا پاٹ سے فارغ ہو کر باہر صحن میں بیٹھی تھی ،گل اندام اور شو بھا بھی اس کے حضور میں حاضر تھیں ،اس وفت اس کی طبیعت موج میں تھی ، وہ ہنس ہنس کران دونوں سے باتیں کررہی تھی ،

يكاكيك كرت سنكه يهنجاء

حواس باختہ چہرہ، زرد رنگ، رُخ اُترا ہوا سارے بدن میں رعشہ! اس کی بیہ کیفیت دیکھ کرشو بھا، گل اندام، پدماوتی اور درسری باندیاں اور خواصیں سب ہی گھبرا گئیں، پدماوتی نے مضطرب لہجہ میں پوچھا کیابات ہے مہارائ آپ اسٹے پریشان اُدائی اور گھبرائے ہوئے کیون نظر آرہے ہیں۔۔۔؟

عالمگير .....٥....

کرت سنگھ پاس پڑی ہوئی صندلی پر بیٹھ گیا، اُس نے ایک آہ مرد کے ساتھ کہا، زندگی تھی جونچ گیا، درنہ آج تم بیوہ ہو چکی ہوتیں، اور شو بھا بیتیم ہو چکی تھی، بیس کر تو سب کے آئے گئے حواس غائب ہو گئے، بد مادتی نے بے کلی کے عا۔

ہوا کیا کچھ بتاہیۓ توسہی مہاراج میرا تو دل ہولا جار ہاہے، میں پاگل ہوجاؤں

کرت سنگھنے رُک رُک کرا ٹک،اٹک کرکا نیتی ہوئی آ واز کے ساتھ سارا ماجرا کہد سنایا اور کہا:

شہرادہ عظیم میراجان بخش ہے،اس کی دلیری اور دلا وری نے مجھے بچالیا! پد ماوتی نے تحسین آمیزلہجہ میں کہا:

بڑا کام کیا، بہت بڑا کام کیا، آخر کس باپ کا بیٹا ہے، کس خاندان کا گوہر آبدار ہے میہ بات نہ ہوتی میہ خاندان اس ملک پرحکومت کیسے کرسکتا تھا؟

كرت سنگھنے ان باتوں كوسى تو أن سى كرتے ہوئے كہا،

میں تو کہتا ہوں ،خدانظرِ بدسے بچائے اس شنرادے میں بہادری کوٹ کوٹ کر ہوئی ہے \_\_\_\_\_!

يدماوتى نے تائيد كرتے ہوئے كہا،

بے شک بھلا غصہ میں بھرے ہوئے شیر کونوک تلوار سے ہلاک کرنا کوئی مذاق

کرت سنگھ نے عظیم کی شان میں قصیدہ پڑھتے ہوئے کہا،
میں تو کہتا ہوں اس بہادری کی مثال نہیں مل سکتی!
پر ماوتی نے پھرتا ئید کی،
ہاں بے شک نہیں مل سکتی۔
ا

| عالمگیر٥                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| كرت سنگھ نے سلسلهٔ كلام جارى ركھتے ہوئے كہا۔                                             |
| ذ راتصور تو کروشیر جھاڑی سے نکلتا ہے، ہاتھی جیساز بردست جانو راور ہمارا ہاتھی            |
| جوسدهایا مواتها، أے ویکھتے ہی دم دباکر بھا گئے کی کوشش کرتا ہے، شیر ایک جست              |
| میں ہاتھی پر آجا تا ہے، ایک طمانچہ میں مہاوت کوختم کردیتا ہے، اس کی لاش دھڑام ہے         |
| زمین پرگر جاتی ہے، پھراپنا خوفناک جبڑا کھول کرائینے خوفناک پنجے میری طرف بڑھا تا         |
| ہے میں گم صم بیٹے ہوں ، میرے ہوش وحواس جواب دے چکے ہیں ، میں اس کیلئے لقمہ کر ر          |
| رکھتا ہوں، اگر ایک سکنڈ اور گذر جائے تو میری گردن ایک طرف لڑھکتی ہوئی نظر                |
| !!                                                                                       |
| ہائے بھگوان!·                                                                            |
| میری گردن ایک طرف لڑھکتی نظر آئے ،اور دھڑ دوسری طرف!                                     |
| ( کانپ کر) ہائے بھگوان تو ہی رکشا کرنے والا ہے؟                                          |
| اورعین اس وفت بینوعمرنوخیز، ناتجربه کارلژ کا، اپنی تلوار فضامیں بلند کرتا ہے اور         |
| آن کی آن میں شیر کے دوکلڑے کر دیتا ہے۔۔۔۔ پدماوتی اگر عظیم نہ ہوتا کیا ہوتا؟             |
| میں کہاں ہوتا؟ تم کیا کررہی ہوتیں؟ شو بھا کا کیا حال ہوتا ،ساری ریاست میں صفِ ماتم       |
| نه بحچه گئی ہوتی ؟                                                                       |
| پدماوتی نے لزرتی ہوئی آوازے کہا:                                                         |
| ہاں مہاراح کیا ہوتا۔۔۔۔۔۔۔                                                               |
| کرت سنگھ نے بچھ ہوئے کہا،                                                                |
| میں تو کہتا ہوں بہا دری حتم ہے اس کڑ کے پر!<br>تا میں تا ہوں بہا دری حتم ہے اس خوجہ کی ا |
| پدماوتی نے کہا، بے شک بہادری ختم ہے اس لڑکے پر ۔۔۔۔۔ کیکن تم                             |
| اسے چھوڑ کہاں آئے؟ وہ کہاں ہے؟                                                           |

| 239 | عالمگير٥                   |
|-----|----------------------------|
|     | اسے اپنے ساتھ کیوں نہلائے؟ |

بال مجھےا ہے ساتھ لا نا جاہے تھا تا کہتم بھی اس کاشکر بیادا کرسکتیں ،شو بھا بھی ا آس کا شکر میہ ادا کرتی، بیوی اور بیٹی سے بڑھ کر شکر میہ ادا کرنے کا حق اور کھے

اسی لئے تو کہتی ہوں اُسے بلایئے! ۔۔۔۔۔ میں اُسے پیار کروں گی، میں اس کی بلائیں لول گی ، مین اس کے اوپر زروگو ہر نثار کروں گی \_\_\_\_\_! پھر پدماوتی این ایک خواص راجو سے مخاطب ہوئی اور اُسے حکم دیا، َ جَاءِشْبِراد ہے کوفوراْ اینے ساتھ لے کر آ <sub>ہ</sub>

ذَرادىرِ ميں راجوشنراد وعظیم کو\_لے کرحاضر ہوگئی۔

عظیم کود کیھتے ہی رانی پد ماوتی اینے سنگھاس سے اُتھیں اور بےساختہ اُسے کلیجہ ے لگالیا، پھوٹ بھوٹ کررونے لگیں؟ اُسے پیار کیااور بھرائی ہوئی آ واز میں کہا،

بینے تو نے لاج رکھ لی بیٹا بن کر،کس زبان سے،کن الفاظ میں تیراشکر بیادا کیا

عظیم اس طرح کھڑا تھا، جیسے اس نے کوئی کارنامہ، کارنمایاں انجام ہی نہیں دیا ہے،اس نے بیہ باتیں سُن کر کہا۔

> ماتاجي كيابيه ميرافرض ببين تفا گل اندام بول بردی،

> > اوراگروه مواشير آپ پرېليك پرتا؟ عظیم نے بے بروائی سے جواب دیا۔

تو کیا ہوتا؟ کون می قیامت آ جاتی ؟ زیادہ یہی نا کہ وہ مجھے بھی مہاوت خاں کی

رح چریجا ڈ کر پھینک دیتا۔ ید ماوتی نے کہا،

| N | W   | W | ic | b | a | 1   | k | a    | 1 | m | a | t | i. | b | 1 | 0 | a | S | p | 0 | t |    | C | 0 | m | 1 |
|---|-----|---|----|---|---|-----|---|------|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|
| - | 7.7 |   |    |   | - | -51 |   | 17.5 | - |   | - | - | -  |   |   |   | - |   |   | - |   | 7. | - | - |   | - |

| عالمگیر٥عالمگیر                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| میرے بچے ایسا نہ کھواگر ایسا ہوتا تو ہم شہنشاہ کو کیا منہ                                                                                                                                 |
| دکھاتے۔۔۔۔۔؟<br>عظیم نے کہا،تو اس میں آپ کی یاکسی کی خطابھی کیاتھی؟ شیرایک درندہ جانور                                                                                                    |
| عظیم نے کہا، تو اس میں آپ کی یا کسی کی خطابھی کیاتھی؟ شیرایک درندہ جانور ہے، جو بھی اس کی زدمیں آ گیا، گیا، رہ گئی ہے بات کہ آپ شہنشاہ کو کیا منہ دکھا تیں؟ تو وہ کیا اعتداف کی سکت میں ا |
| اعتراض کر <u>سکتے تھے!</u><br>پدماوتی نے کہا،                                                                                                                                             |
| كتناغم ہوتاانہيں اس حادثه كا؟                                                                                                                                                             |
| وه بولا، ہاں ہوتا، کیکن زیادہ نہیں؟<br>گل اندام بول پڑی،                                                                                                                                  |
| سیآ ب نے کیسے جانا؟                                                                                                                                                                       |
| اس نے جواب دیا، میں اینے باپ کا اکلوتا بیٹائہیں ہوں، خدا کے فضل سے<br>میرے کئی بھائی ہیں، اور وہ سب مجھ سے کہیں زیادہ بہادری اور شجاعت میں بڑھ چڑھ کر                                     |
| <u>بي</u> ں!                                                                                                                                                                              |
| شوبھا کی نظر دفعتۂ عظیم کے ہاتھ پرگئی، جہاں پٹی بندھی ہو کی تھی اس نے کہا یہ کیا<br>ہوا۔۔۔۔۔؟                                                                                             |
| عظیم نے مسکراتے ہوئے کہا، مرتے مرتے بینثانی دے گیاہے، ذرای خراش                                                                                                                           |
| آ کئی ہے،اس کے پنجہ سے!<br>شوبھانے گھبرائے ہوئے لہجہ میں کہا،                                                                                                                             |
| مربعت براست ہبدیں ہا،<br>لیکن خون تو اب تک رس رہاہے، پٹی سُرخ ہور ہی ہے۔۔۔۔!                                                                                                              |

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

عالمگير.....٥....٥

## نوک جھونک

رستا ہوا خون دیکھے کرسب ہی دہل گئے، پھرتو سارے راج بھون میں ایک ہل چلے کے گئی، تو جل میں ایک ہل چلے گئی، تو چل میں آیا کا منظر در پیش ہوگیا، فوراً کرت سنگھ کے حکم سے شاہی جراح طلب کیا گیا، اس نے آتے ہی زخم کا معائنہ کیا، کہنا لگا۔

۔ گھاؤ ایسا کاری تونہیں ہے،لیکن شیر کے ناخن زہر لیے ہوتے ہیں،اس لئے احتیاطاور توجہ کے ساتھ علاج کی ضرورت ہے!

فوراً بی احتیاط اور توجہ کے ساتھ علاج شروع ہوا مرہم پٹی سے فارغ ہونے کے بعد عظیم پھراپی قیام گاہ پرواپس گیا، کرت سنگھ بھی اس کے ساتھ ساتھ آیا، اور جب تک وہ سونہیں گیا، اس کی پٹی سے لگا بیٹھارہا۔

صبح اس کی آنکھ کھلی، تو ایک سمایی سما اسے اپنے اوپر جھکا ہوا نظر آیا، پہلے تو یہ خیال ہوا بید کئی دشمن تو نہیں ہے جو سینہ میں خبر گھو پننے آیا ہو، کیکن فورا ہی اس نے اپنے کیال ہوا یہ کوئی دشمن تو نہیں ہے جو سینہ میں خبر گھو پننے آیا ہو، کیکن فورا ہی اس نے اپنے گالوں پر ٹیا ٹی دوقطرے میکتے ہوئے محسوس کئے اس نے آئکھیں کھولیں نہیں دزویدہ نظروں سے دیکھنے لگا،

شو بھاتھی\_\_\_\_ا

شوبھانے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کردیکھا،

پھراس کا ہاتھ اینے ہاتھ میں لیا،اورا سے خوب اچھی طرح سے دیکھا کہا ب خون نہیں رس رہا ہے اور پٹی سرخ تونہیں ہے۔

جب ادھراطمینان ہوگیا، وہ پانہیں آئی اور اس نے ایک مرتبہ ظیم کے پاؤں پر سرر کھ دیا، عظیم نے پھرتری سی محسوں کی، عالمگیر .....٥....

یہ بھی شو بھا کے آنسو تھے ۔۔۔!

یہ روہ پاس آ کرکھڑی ہوگئی اور تکٹنگی لگا کراُ سے بڑی دیر تک دیکھتی رہی ، اس کے بعد بے پاؤں، جیسے چور، واپس جلی گئی!

عظیم کا دل اس وقت وفورِمسرت سے بلیوں اُنھیل رہاتھا، اب تک دل کی جو بات وہ اپنی زبان پرنہیں لا سکاتھا، وہ زبان پرلائے بغیر شوبھا کے دل کی بات بھی سُن چکا

اس سے بڑھ کرخوشی اور نشاط ومسرت کی بات اور کیا ہوسکتی تھی! اس کا جی جا ہا کہ وہ اُٹھ بیٹھے، شو بھا کوا پنے پاس بٹھا لے، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چوہ اور اس سے سوال کرے ہوچھ،

مضطر کو جوروتے ہو کیااس سے محبت تھی۔

وہ تو ابھی زندہ ہے، بیرجامہ دری کیوں ہے۔۔۔۔!

لىكىن ہمت نەپرىك!

ا پناراد ہے کوملی جامہ بہنانے کی جرائت نہ پیدا کرسکاا پنا اندر، وہ چلی گئ!
وہ اس طرح آئکھیں بند کئے پڑار ہااور عالم خیال میں اس سے باتیں کرتارہا،
اینے میں پھرآ ہے ہے محسوس ہوئی، اس نے آئکھیں نہیں کھولیں، اُس نے سوچا شو بھا پھرآ کی ہاور مجھے جا گتا ہواد کھے کروہ شرما جائے گی، اس طرح آئکھیں بند کئے پڑا رہا،

لیکن اس مرتبہ شو بھانے بیکیا حرکت کی؟

اس کے پاؤں ہلا کراُ سے جگانے کی کوشش کیوں کررہی ہے؟ ہ خراس نے ہے تکھیں کھول دیں \_\_\_\_ لیکن بیشو بھانہیں گل اندام تھی!

اس نے یاوک سمبیٹ لئے اور جھنجھلاتے ہوئے کہا، اس نے یاوک سمبیٹ لئے اور جھنجھلاتے ہوئے کہا،

سیکیا حماقت ہے؟ <u>مجھے سونے دوا</u>

| عالمگیر٥عالمگیر                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وہ بولی، کب تک سوتے رہے گا؟ اُٹھے بس اب کہلذت خواب سحرگئی!                                                                                                          |
| ای طرح لیٹے لیٹے وہ گویا ہوا                                                                                                                                        |
| ابھی مجھے نیندا رہی ہے سونے دو!                                                                                                                                     |
| وہ بولی پھر بینشاستہ ٹھنڈا ہوجائے گا!                                                                                                                               |
| ہوجائے دو!                                                                                                                                                          |
| پھروہ روٹھ جائیں گی۔۔۔۔۔!                                                                                                                                           |
| کون روٹھ جائے گا۔۔۔۔؟                                                                                                                                               |
| را جکماری شوبھا!                                                                                                                                                    |
| کیوں میرے سونے یا جا گئے۔۔۔اُن کے روٹھنے کا کیانعکق ہے؟                                                                                                             |
| بہت بڑااور بہت گہراتعلق ہے؟ اُنہوں نے اینے نازک ہاتھوں سے بینشاستہ                                                                                                  |
| ىنەاندىقىرےاُ تھىكرىتياركىيا، <u>مجھے ع</u> يتھى نىندىسے بىداركىيااور ھىم ديا، جاشنراد بےكوابھى اپنے                                                                |
| سامنے بلاآ ، ذراطافت آ جائے گی ، بہت کمزور ہو گئے ہوں گے!<br>عن                                                                                                     |
| معظیم اُٹھ بیٹھا،اونھ لاؤ،عجب ضد ہے۔۔۔۔!                                                                                                                            |
| گل اندام نے نشاستہ کا برتن پر ہے ہٹالیا اور مشکراتی ہوئی بولی ،<br>سیرین کی اندام نے نشاستہ کا برتن پر ہے ہٹالیا اور مشکراتی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئ |
| نه جی جاہتا ہونہ بیجئے کوئی زبردسی تو ہے نہیں ، کہہدوں گی انہیں نشاستہ نالیند                                                                                       |
| ! <del>-</del>                                                                                                                                                      |
| نگومت لا وُادهر!<br>مرین که براید                                                                                                                                   |
| بہت احجِماسرکار نہیں بکتی ، کیجئے حاضر ہے!<br>عظ نون نون کر سون سور کے اسلام                                                                                        |
| عظیم نے وہ نشاستہ پی لیا، پھر منہ یو نچھتے ہوئے کہا،                                                                                                                |
| بہت مزے کا ہے۔۔۔!                                                                                                                                                   |
| کل اندام نے سوال کیا ،                                                                                                                                              |

عالمگير ٥٠٠٠٠٠٠٠ عظیم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ نیکی اور بوچھ بوچھ\_\_\_ گل اندام پھرکوئی فقرہ چست کرنا جا ہتی تھی کہ شو بھا خود جا ندی کا ایک پیالا ہاتھ میں <u>لئے</u>نمودارہوئی، عظیم کوابیامعلوم ہوا جیسے اندھیری رات میں چودھویں کا جا ندنکل آیا! شو بھاکود کیھتے ہی اس کے چہرے پر شرخی دوڑ گئی! گل اندام سے ذراجھلائے ہوئے لہجہ میں شوبھانے کہا، بینشاستہ بھی اور کے لئے تو نہیں تھا ہتم دو گھونٹ لے کر کیوں بھا گی بھا گی جلی آئيں؟ \_\_\_\_ کیا خود ڈھکو سنے کا ارادہ تھا! عظیم نے دخل درمعقولیت کرتے ہوئے کہا، ُبرُی بدنیت ہے، بیگل اندام قطعاً اینے لئے جھوڑ آئی تھی! شو بھانے دوقدم آ گے بڑھ کروہ پیالاشنرادے کو پیش کرتے ہوئے کہا، لیم نے تکلف کرتے ہوئے جواب دیا، اب کے ضرورت ہے، بی لیامیں نے ، کافی تھا! وہ ایک ادائے خاص کے ساتھ گویا ہوئی ، بالكل كافي نهيس تقاليات البيخ ، بي ليجيّ ! عظیم نے پیالا ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، آپ کا اصرار ہے تو خیر ہیئے لیتا ہوں! گل اندام جل کر بولی،

کهه دول\_\_\_\_\_؟ پھرنہ کہتے گا کچھ؟ وہ بولا؟ جوکہو گی ،حبوٹ کہو گی ، راجکماری کی نظر میں بھی تمہارا جھوٹا ہونا ثابت

#### عالمگیر .....0....

را جکماری کو پچھ دیچیسی پیدا ہوگئی،اس نے گل اندام ہے یو چھا، کیابات کہنے کی دھمکی دے رہی تھیں تم ؟ وہ اور زیادہ جل کر گویا ہوئی،

میں تو جھوٹی ہوں یقین کون کرے گامیری بات کا؟ شیریں جمسک میں میں

شوبھانے مسکراتے ہوئے کہا،

ہم یقین کریں گے، کہہ کردیکھوتو سہی! ا

ِ گُل اندام نے ساراوا قعہ بتادیا ، اور کہنے لگی:

اگرایک منٹ اور نه آئیں آپ تو بیرخالی پیالا لے کر مجھے حاضر ہونا پڑتا ، که اگر پچھے بے کھی پائٹ استہ باقی ہوتو اور مرحمت فر ماد بیجے ، شاہزاد ہے صاحب کو بہت پہند آیا ہے ،
بلکہ ان کا بس چلے تو بچھ دنوں کیلئے کھا نا پینا چھوڑ کر بس اس نشاستہ پرگزر کریں گے!
شو بھا ہنس پڑی ،

حجونی کہیں گی \_\_\_\_!

گل اندام خفا ہوگئی،

اس لئے تو میں کہنائہیں جا ہتی تھی ، پہلے تو ہا توں میں لگا کر پو چھالیا ، جب س لیا تو جھوٹا کہددیا\_\_\_\_ہاں میں تو جھوٹی ہوں!

عظیم نے مسکراتے ہوئے کہا۔

شکر ہے آج زندگی میں پہلی بار سے بولی ہو، یعنی خودتم نے بھی اپنے جھوٹے ہونے کا اقرار کرلیا!

شوبھاکے ہونٹوں پرتبسم کھیلنے لگا!



vww.iqbalkalmati.blogspot.com

عالمگير .....٥.....

### إنكشاف

شو بھاکے جانے کے بعدگل اندام نے سوال کیا، میں بھی چلی جاؤں کیا؟ عظیم نے جواب دیا، میں نے بلایا کب تھا؟۔۔۔۔۔۔ جلی جاؤ! وه ذرا بگڙني ٻوئي ٻولي ، آ بے کوتو افسوس ہور ہا ہوگا کہ میں آئی ہی کیوں\_\_\_ بالكل افسول نہيں ہور ہاہے؟ بير كيوں سوجاتم نے؟ بھراتنی سر دمہری ہے کیوں کہا جلی جاؤ ، میں نے بلایا کب تھا؟ عظیم بنے لگا،اس نے مسکراتے ہوئے کہا، گل اندام تهہیں مغالطہ ہور ہا ہے، شایدتم مجھے آصف خال سمجھ رہی ہو؟ ان با توں سے وہی زیادہ لطف اندوز ہوسکتا ہے،اوراسی کارپرت بھی ہے۔ وه چڙتي ہوئي ڪھنے لگي، آ بي تواپناحق وصول كريكے،مبار كىباد قبول فر مايئے! کیساحق بگلی؟ آج تجھے ہوکیا گیاہے؟ کچھ بھنگ بی کرآئی ہے! تہیں بھنگ نہیں \_\_\_\_نشاستہ! اور پھروہ کھلکھلا کرہنس پڑی عظیم بھی اپنانبسم صبط نہ کرسکاوہ کہنے لگی ، کہے کیسے پہند کی بات کی ہے! شنراد ہےنے جواب دیا! اور تہمیں اس کے سوا آتا کیا ہے۔۔۔۔

| 247 | عالمكير |
|-----|---------|
|-----|---------|

شنرادے نے اس طنز کونظر انداز کرتے ہوئے ذراسنجیدہ لب ولہجہ میں جواب ایا،

گل اندام میراخود بھی یہاں جی نہیں لگتا، شاید آج میں روانہ ہو گیا ہوتا، اگریہ طاد شدنہ پیش آگیا ہوتا، اگریہ طاد شدنہ پیش آگیا ہوتا، زخم کے مندمل ہونے میں چندروزلگ ہی جائیں گے، تب ہی کوچ کاسامان کروں گا!

گل اندام نے نگاہِ حیرت سے شہراد ہے کود یکھا اور گویا ہوئی ، بیدیں کیاس رہی ہوں؟ کہیں میرے کان مجھے دھوکا تو نہیں دے رہے ہیں؟ یہ آپ کیا کہدرہے ہیں؟ کہیں پچھ کا پچھ تو نہیں کہدگئے \_\_\_\_\_\_؟ بید کیوں \_\_\_\_\_\_؟

> آپ کا یہاں جی ہیں لگتا\_\_\_\_واقعی؟ کیا ہے ہے؟ ہاں بالکل سے ہے \_\_\_!

اگری ہے ہے تو پھر آپ بے درد، بروے ہے رحم ہیں! بیکیابات ہوئی ؟ بھردیوائلی کا دورہ پڑا گیاتم پر؟

آپ جلے جائیں گے ہیکن میر بھی سوچا کسی کے دل پر کیا گذر جائے گی؟ وہ کون ہے؟ کیاتمہارااشارہ شو بھا کی طرف ہے؟

بے شک اس کی طرف ہے؟ لیکن اسے مجھ سے علق \_\_\_\_

اسی کوتو ہے رحمی اور ہے در دی کہتے ہیں۔۔۔۔۔ پھیمیں جانتے آپ؟ کیا

اس سے محبت نہیں آ پ کو؟

( یک بیک اورزیادہ سنجیدہ ہوکر ) مجھے؟ \_\_\_\_\_ کیوں نہیں ہے؟ تم ہے

میری کون سی بات چھپی ہے؟ کیاتم نہیں جانتیں میں اس سے محبت کرتا ہوں؟

جانتی ہوں الیکن ایک بات اور بھی ہےسر کار!

وه کیابات ہے گل اندام؟ .

مجھے سے شوبھا کی بھی کوئی بات چھیی ہوئی نہیں ہے اور میں جانتی ہوں کہ وہ بھی

آپ سے محبت کرتی ہے، اور شاید آپ سے زیادہ کرتی ہے!

(چونک کر) پیم کیا کہدرہی ہو؟

سیج بتاؤگل اندام! (پھرایک تاثر کے عالم میں ) یہمیری زندگی اورموت کاسوال

سرکار میں آپ کو دھوکا نہیں دے رہی ہوں، وہ آپ سے بے پناہ محبت کرتی

ہے، وہ آپ پر ہزار جان سے فدا ہے، وہ گھنٹوں اور پہروں آپ کی باتیں مجھ سے سُنا کر لی ہے، جب آپ راج بھون میں آتے ہیں ، وہ اینے درواز ہے سے لگ کر ، ایک چور کی طرح کھڑی ہو جاتی ہے، اور آپ کو تکا کرتی ہے، آپ کو دیکھے دیکھ خوش ہوتی ہے ۔ آ پ کی باتیں من کرمسکراتی ہے، آ پ کواسطرح دیکھتی ہے جیسے کوئی بروی نعمت اس کے سامنے موجود ہے ، اور جب آپ چلے جاتے ہیں تو پھر کھو جاتی ہے ، پھر وہ عالم خیال میں بہنج جاتی ہے، کہنا کچھ جا ہتی ہے کہتی کچھ ہے پوچھو کچھ جواب کچھ، سوال از

آسال، جواب ازريسمال!

کیکن میرے ساتھ تو اس کا طرزعمل بالکل غیروں اوراجنبیوں کا ساہے ، میں آگر کوئی بات بھی کرتا ہوں تو آئکھیں جھکا کر مخترسا جواب دے دیتی ہے، اور اس طرح تیزی ہے رفو چکر ہوجاتی ہے جیسے کڑی کمان سے تیر!

| عالمگير٥عالمگير                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ہاں ایسا ہوتا ہوگا <u>۔۔۔</u> !                                                                                                        |
| كيول ہوتاہے ايبا!                                                                                                                      |
| اس کئے کہوہ شو بھاہے!                                                                                                                  |
| شوبھاہے تو کیا؟                                                                                                                        |
| ہوا بیر کہ شرم وحیا کی تنگی ہے ،اگر آپ اس غلط ہمی میں مبتلا ہیں کہ وہ آپ ہے                                                            |
| ؤ بیار کی با تنیں کریں گی ، میسادہ لوحی کی انتہاہے!                                                                                    |
| نہ کرے کیکن اس قدر بھڑ کتی کیوں ہے؟                                                                                                    |
| انجام پرنظرکرکے!                                                                                                                       |
| انجام کیسا۔۔۔۔؟                                                                                                                        |
| آگرہ ہی میں جب ایک مرتبہ آپ شو بھا کے بارے میں گفتگو کرر ہے تھے، میں                                                                   |
| ے اشارے اشارے میں بتادیا تھا، وہ انجام سے ڈرتی ہے!<br>کے اسارے اشارے میں بتادیا تھا، وہ انجام سے ڈرتی ہے!                              |
| کیساانجام گل اندام؟<br>پیرست شده سریرین                                                                                                |
| آپ ایک شہنشاہ کے لڑ کے ہیں وہ ایک معمولی ریاست کے فرماں روا کی لڑکی                                                                    |
|                                                                                                                                        |
| . تواس سے کیا ہوتا ہے؟<br>سر میدان مید                                                                                                 |
| آ پ مسلمان ہیں وہ ہندو ہے!<br>ان                                                                                                       |
| ہاں تو<br>ندک ایسا دور میں میں سکت م                                                                                                   |
| تو کیار پیل منڈ سے چڑھ کتی ہے؟<br>کہ ام و بھی ماس طرح کی برویس کی دیدا علمہ رہائی ۔<br>کہ ام و بھی ماس طرح کی برویس کی دیدا علمہ رہائی |
| کیامحبت بھی اس طرح کی رکا دنوں کو خاطر میں لاسکتی ہے؟<br>مہانہیں اوتی تھی ہے اوقی ہے۔                                                  |
| پہلے ہیں لاتی تھی اب لاتی ہے!<br>سیکیوں گل اندام؟                                                                                      |
| حیہ بدل کا مرام<br>بیاس کئے سرکار ، کہ بیشہنشاہ اکبر ، اورشہنشاہ جہانگیر کا زمانہ بیں ہے!                                              |
| يه الما المساور المريد المساور المساوين المرور المساوين المرور والمدون الم                                                             |

| 2 | 50 | ••• | <br>·O· | ,, | لمگير . | عا |
|---|----|-----|---------|----|---------|----|
| _ |    |     |         |    | /**     | •  |

تم تو آج پہیلیاں بھوا رہی ہو؟ \_\_\_\_شہنشاہ اکبراور جہانگیر کا زمانہ کیوں یادآ رہاہے آج؟

اس کے کہ شہنشاہ اکبر کے زمانے میں جودھ پور کی راجکماری سے شہنشاہ کی شادی ہوسکتی تھی، شہنشاہ جہانگیر کی شادی ہے بور کی راجکماری سے ہوسکتی ہے، لیکن کیا شہنشاہ عالمگیر کے زمانے میں بھی ایساممکن ہے؟

کیول ممکن نہیں ہے؟

اگرممکن ہے تو آ ب شہنشاہ کوراضی کر لیجئے ، میں راجہ کرت سنگھ کورضا مند کرنے کی ذ مہداری لیتی ہوں ،اگر کا میاب نہ ہوں تو میری گردن اڑاد بیجئے گا۔

گل اندام نے جو باتیں کیں تھیں، وہ حقیقت اور سچائی پر بنی تھیں، ان باتوں پر اب تک اس نے غور نہیں کیا تھا، یہ ٹھوس حقائق تھے، ان کی تر دید ناممکن تھی، اس نے بڑی حسرت کے ساتھ یو جھا،

تو پھرکیا ہو گاگل اندام\_\_\_\_\_؟

گلاندام کواس پرترس آگیا، اُس نے تسلی اور دل وہی کے لہجہ میں کہا، یہی سوچ سوچ کرتو میری جان نکلی جارہی ہے، لیکن آگرہ پہنچنے و بیجئے ، خدانے چاہاتو کوئی نہ کوئی صورت آپ کی یہ باندی ، جسے آپ نے بہن کا اعز از بخشاہے تکال ہی لےگی۔

> عظیم کے چہرے پررونق آگئی اس نے کہا، سچ گل اندام \_\_\_\_؟

وہ بولی، جی کیکن اتنا بڑا خطرہ آپ کی خاطر اینے سر نہیں لے رہی

پھرکسی کیلئے گفن سرے باندھ کر نکلنے کی تیاریاں کررہی ہو؟ شوبھا کیلئے \_\_\_\_\_!

| عا <sup>ل</sup> گيرo                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| تم شوبھا کو مجھے سے زیادہ عزیز رکھتی ہو؟                                           |
| ہاںاس معاملہ میں!                                                                  |
| آخروہ اتنی خوش قسمت کیوں ہے؟ اور میں اتنا برقسمت کیوں ہوں؟                         |
| میں جانتی ہوں، آپ مرد ہیں، آپ نا کامی کے غم کوجھیل لے سکتے ہیں، رفتہ               |
| رفتہ بیزخم دل جوآپ کوا تنا پریشان کئے ہوئے ہے خود بخو دمندمل ہوجائے گا،کیکن شو بھا |
| عورت ہے،عورت کے دل میں صرف ایک ہی مرتبہ زخم لگتا ہے، اور وہ مبھی مندمل نہیں        |
| ہوسکتا ۔۔۔۔۔۔ یقین سیجئے وہ مرجائے گی ، جان دیے دیگی ، وہ آپ سے محروم ہوکر کسی     |
| طرح زندہ رہ سکتی ہی نہیں ،خود مجھ سے کہہ چکی ہے!                                   |
| (سراسیمہ ہوکر) کیا کہہ چکی ہے تم ہے ۔۔۔۔۔؟                                         |
| یمی کدا گرشنراده میرانه بناتو میں اس دنیا سے کناره کرلوں گی ، ہرگز زنده نه رہوں    |
| گی!اور واقعی وہ ایبا کرگزر ہے گی!                                                  |
| کیکن گل اندام!                                                                     |
| اتنے میں کچھ آ ہٹ ی ہوئی، دونوں خاموش ہوگئے! پیشو بھا                              |
| !<br>المقلى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                   |
| شوبھا کود مکھ کرعظیم کھسک گیا، اُس نے گل اندام سے بوچھا،                           |
| يبهال كيا كررېي ہوتم ؟                                                             |
| وہ و بولی ، پچھ ہیں شنراد ہے نے یا د کیا تھا حاضر ہوگئی!                           |
| اورہم جواتن دیر سے تہیں تلاش کرر ہے ہیں؟                                           |
| کیوں خیریت؟ کوئی خاص بات ہے؟ فرما ہے!                                              |
| بات تو کوئی خاص نہیں لیکن نہ جانے تم اس وقت بہت یاد آئیں، جی جا ہاتم ہے            |
| با تیں کریں ، تلاش کیا تولا پیتہ ،خود ڈھونڈ نے نکلی اور آخر پالیا!                 |
| آ وُ،اپ بیهال کھڑی منہ کیا تک رہی ہومیرا؟                                          |

vww.iqbalkalmati.blogspot.com<sup>--</sup>

عالمگير.....0.....

### باتوں باتوں میں!

شوبھا پیینہ میں شرابور ہور ہی تھی! اس کا خوبصورت چہرہ اس وفت کچھاور سرخ ہوگیا تھا، عظیم نے کہا،

، راجکماری آپ پیینه پیینه کیوں ہور ہی ہیں؟

آئن نے مسکراتے ہوئے لٹ اپنے چیرے سے ہٹائی ،اور بولی ، سے ب

ئىچىنىن، يون،ى\_\_\_\_! ئىچىنىن، يون،ى

پھرگل اندام پرخفاہوتی ہوئی بولی،

تم یہاں کیا کررہی ہو\_\_\_\_\_؟ وہ سکراتی ہوئی بولی ،

اورشنراد ہے صاحب سے بچھ بجی اور ذاتی قشم کی باتیں کررہی تھیں!

شوبھی کوہنی آگئی،اُس نے کہا،

ذ اتی اور نجی باتیں بعد میں کرتی رہنا\_\_\_\_!

اس وفت کیا کروں\_\_\_\_\_؟

میں تو اپنا کام ختم کر آئی ، جو کچھ پکانا تھا بکا آئی ، ابتمہاری باری ہے، جاؤجو کچھ کہدر ہی ہول تمہیں اسے تیار کرڈ الو، اب کھانے کا وفت قریب آگیا ہے، شنرادے کو بھوک لگ رہی ہوگی!

ك لك ربى ہولى! گاروروں گ

گل اندام سادگی ہے بولی آپ کی محنت بھی اکارت گئی،اب میں بھی کیا کرون گی، پاپڑ بیل کرشنراد ہے کونو پر نہد

ھوک ہی ہیں ہے وہ تو کی کھانے سے رہے!

عالمگير .....٥....٥ شو بھا پر بیٹان ہوگئی ،اس نے پہلی مرتبہ شہرادے سے سوال گیا ، كياوافعي\_\_\_\_! ومسكرا تا ہوا بولا! بکتی ہے۔۔۔۔۔ جاؤگل اندام ابتمہارے بکانے ریندھنے کی ضرورت نہیں ہے،میراد ماغ خراب ہیں ہے کہ خواہ مخواہ مند کامزاخراب کروں۔ را جکماری نے جو پچھ ایکالیا ہے، وہ کافی ہے لے آؤ جاکر\_\_\_\_! گل اندام جانے کیلئے مڑی، چلتے جلتے کہے گئی، آ ہے را جکماری\_\_\_! عظیم نے لقمہ دیا ، وہ کیوں تمہار ہے ساتھ جائیں ؟ ویسے ہی پسینہ پسینہ ہور ہی ہیں\_\_\_\_بیٹھئے را جکماری ، لیکن شو بھا بیٹھی نہیں ،گل اندام کے ساتھ جلنے لگی ،شنراد ہے نے پھراُ ہے روکا ، را جکماری آپ بیٹھئے، جب گل اندام آئے تب چلی جائے گا! شنراد ہے کا حکم ٹالنا بھی اس کے بس سے باہرتھا، بیٹھ گئی سمٹی سمٹائی ،شنراد ہے آپ نے جس شان سے میری میزبانی کی ہے اسے زندگی بھریاد رکھوں گا را جکماری کے چہرے پر پھرئر ٹی پھیل گئی، کہنے لگی، شرمندہ نہ سیجئے ، میں تو سیجھ بھی نہ کرسکی ، مجھے بہت غم رہے گا اس کا! یہ آپ کا انکسار ہے، ورنہ میرادل ہی جانتا ہے، آپ کی عنایتوں اورنو از شوں کی میں یہاں ایک بہت بڑی، قیمتی اور گراں بہا ہو بچی اینے ساتھ لے کر جارہا ہوں ، آپ جانتی ہیں وہ کیا ہے؟ سیجھ تامل کے بعدائس نے نظریں بیجی کئے بحواب دیا، . پیچھ تامل کے بعدائس نے نظریں بیجی کئے بحواب دیا، میں تو خہیں جانتی۔

| o alkalmati.blogspot.com                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| عالمگیر٥عالمگیر                                                                               |
| شنزادہ نے ایک تا ٹر کے عالم میں کہا!                                                          |
| وہ ہے آپ کی یاد!                                                                              |
| وہ ہے اپ ق یاد؛<br>بیالفاظ سُن کرشو بھا چونک پڑی ، اُس نے ایک چھلتی سی نظرِ شنہراد ہے کے رُخِ |
| انور پرڈالی، پھرشر ماکرگردن جھکالی،اوراییے دویئے کے بلوکومروڑنے گئی،                          |
| شنېرا ده نے کہا،                                                                              |
| میرے بیالفاظ آپ کوگراں تونہیں گز رے؟ نا گوارتونہیں ہوئے؟                                      |
| راجکماری جواب نہ دے سکتی الیکن خاموش بھی نہ رہ سکی آخراس نے ایک بات                           |
| پیدا کرلی، کہنے لگی،                                                                          |
| آپ کی بہادری، آپ کی شرافت، آپ کا ایثار، بیالیی چیزیں ہیں کہ ہم لوگ                            |
| بھی زندگی بھرانہیں یا در تھیں گے!                                                             |
| بيآپميرى تعريف كررى بين را جكمارى؟                                                            |
| آپ نے جس طرح راہتے بھرمیری حفاظت کی ،اورکل جس طرح بتا جی کوشیر                                |
| کے پنجہ سے چھڑا یا ، کیا ہیا ہی ہاتیں ہیں کہ بھلائی جاسکیں!                                   |
| محد اسر براوفه سر سر سراگ برای بازیر سکد ا                                                    |

ں جس طرح پتا جی کوشیر جھے اس کا افسوں ہے کہ آپ ہم لوگوں سے مانوس نہ ہوسکیں!

بيآت كيے كہدرے ہيں؟

اگر بیغلط ہوتا تواس قدر جلد آ ہے آگرہ ہے واپس نہ جلی آئیں!

آ گره \_\_\_\_\_میراجی تو جا ہتا تھا وہیں رہوں، وہاں کی فضا، وہاں کا ماحول، وبال کے لوگ اور خاص طور پرشنرادی زیب النساء کا لُطف وکرم، اورشہنشاہ والا خاہ کی شفقت ورحمت بیالیی چیزیں ہیں جوزندگی کےساتھ ہیں،انہیں بھی بھی فراموش کرنا

> آ گره بھی ہمیشہ آپ کو یا در کھے گا! اور میں بھی \_\_\_\_\_!

| عالمگیر٥٠٠٠٠٠                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| طالات!                                                                               |
| میں بالکل نہیں مجھی حالات ہے آپ کا کیا مطلب ہے؟                                      |
| یہاں رہنا جا ہتا ہوں یہاں سے جانا نہیں جا ہتا ،لیکن بتا ہے ، کیا کہہ کر رہوں؟        |
| كيابيه كهددول كرت بور مجھے پسندآ گياہے ميں آگرے جانانہيں جا ہتا!                     |
| (مسكراكر) كهه ديجئے!                                                                 |
| پھرمیری جگہ نہ کرت پور میں ہوگی ، نہ آ گرہ میں! آ پ آ گرہ                            |
| کیون نیه <sup>ت</sup> نین!                                                           |
| میں تو آؤل گی ، مجھے سے شہنشاہ نے وعدہ لے لیا ہے ، میں برابر آیا کروں گی!            |
| بس تو مجھے جانے دیجئے ، میں اس مبارک دن کا انتظار کروں گا جب آپ آگرہ                 |
| - ترسی گی <u></u> !                                                                  |
| کیکن اس مبارک دِن کے انتظار میں یہاں سے اس قدر جلد رخصت ہونے کی<br>سے                |
| کیاضرورت ہے۔۔۔۔؟ابھی تو آپ کا زخم بھی مندمل نہیں ہواہے۔۔۔!                           |
| زقم؟باتھ كا!                                                                         |
| جی۔۔۔۔۔ کیا کہیں اور بھی زخم آیا ہے!<br>سرید                                         |
| آياتو <u> ہے</u> !                                                                   |
| كهال؟ يتابيخ، وكهابيخ                                                                |
| نہیں راجکماری، اسے بتایانہیں جاسکتا، دکھایانہیں جاسکتا، وہ صرف محسوں کیا             |
| جاسکتاہے اور میں اے محسوں کرر ماہوں ،اے صرف میں دیکھ سکتا ہوں اور دیکھر ہاہوں۔       |
| تشبیہہ اور استعارے کی بیریا تیں جو بہت احتیاط کے ساتھ شنرا و عظیم نے کی              |
| تھیں شو بھا کی سمجھ میں اچھی طرح آ گئیں ،اس کا دل خوشی سے بےخود ہور ہاتھا ، آج پہلی  |
| مرشباس نے محسوں کرلیا کہ جو کا نٹااس کے دل میں چبھاتھا، وہی کا نٹاعظیم کے دل میں بھی |

#### عالمگير .....٥....

اور بیسوچتے سوچتے ، پھراس کا چہرہ زرد پڑ گیا، پھراُ سے وہ او نجی دیواریاد آگئی، جودونوں کے درمیان حاکل تھی!

وہ سوچنے لگی کیاانجام ہوگااس جا ہت کا؟ کیا یہ بیل منڈ سے چڑھ سکے گی؟ دل نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ دو باندیوں کے سر پر دو بڑے بڑے خوان رکھوائے گل اندام وار دہوئی،

لیجئے خاصہ حاضر ہے\_\_\_\_!

عظیم نے خوانوں پرایک نظرڈ الی اور پوچھا،

پہلے میہ یقین دلاؤ کہتمہارے بدمزہ اور بےسواد ہاتھ کی تو کوئی چیز اس میں شامل

نہیں ہے۔۔۔۔؟

وه جل کراورروٹھ کر بولی ،

جی نہیں بیسب را جکماری کی ہنرمند یوں کانمونہ ہے\_\_\_\_!

عظیم نے ایک شہراد ہے کے لب ولہجہ میں کہا،

ثبوت جو بھیم کہدرہی ہو سے ہے؟

وه تیوری چڑھا کر بولی،

ثبوت کی کیاضرورت ہے؟ کھانے کا سوادخود بتائے گا جھوٹ یول رہی ہوں یا

سيح؟ميرى بات كاتواعتبارة پكوة نے سے رہا!

عظیم نے اس انداز میں کہا،

تہاری دلیل مضبوط ترہے ہم اسے شلیم کئے لیتے ہیں، ہم تہیں معاف کرتے

ہیں ،خوان رکھ دو،اور جاؤ تہمیں آصف خاں کے دربار میں طلب کیا گیا ہے۔۔۔!

وه منت کی ، آپ تواین در بار میں موجود ہیں ۔۔۔۔ مبارک!

شوبها كت كئي ، عظيم بهي ست پڻا گيا، مگر كل اندام؟ بويئ كل كي طرح جا چيكي هي!

عالمگیر .....٥....٥

### اقرار

رات آ دهی سے زیادہ گزر چکی تھی ،

شوبھااورگل اندام میں باتوں کا جوسلسلہ شروع ہواتھاوہ اب تک ختم ہونے میں نہیں آیا تھا، آخرگل اندام کی آئکھیں نیند سے بوجھل ہونے گئیں، اس نے آئکھ ملتے ہوئے کہا۔۔۔۔!

سرکار بڑے زور کی نیند آرہی ہے، اب جاتی ہوں! شوبھانے اُسے روکا ، کیا کروگی ابھی سے جا کر بیٹھو! وہ بے بسی کے ساتھ بولی ،

کیکن نیندجوآ رہی ہے سرکار، آئکھیں خود بخو د بند ہوئی جارہی ہیں۔ شوبھا کہنے گئی،احیصا جاؤہم تو جاگیں گے!

کل اندام نے بوجھا، کیوں جا گیں گی؟ آپ بھی سور ہے! وہ بولی، سونو جاتی گل اندام کیکن نیند کا کہیں کا لیے کوسوں پیتنہیں ہے!

كيول ميرى سركار؟\_\_\_\_\_\_ آخركونى سبب بھى تو ہوگا؟

بظاہرتو کوئی سبب جہیں ، نہ بخار ہے ، نہ سر میں درد ہے نہ جانے کیوں جی اندر سے بیضا جاتا ہے ، دل برکل ہے ، کسی کام میں جی ہیں گتا ، پچھسوچتی ہوں تو کہیں ہے کہیں پہنچ جاتی ہوں اور کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہوں ا

میں پھروہی پوچھوں گی کیوں۔۔۔۔؟ کیوں گل اندام تمہاری بیرحالت بھی نہیں ہوئی؟ کئی دفعہ ہو چکی ہے سرکار ، اور اب بھی بھی بھی ہو جاتی ہے! عالمگير .....٥٠٠٠

احچھا،\_\_\_\_\_ کیوں؟

جب آصف خال سے میں نے محبت شروع کی تھی، تو اکثر میرا حال ایبا ہی ہو جایا کرتا تھا، جب سے میری اس کی شادی طے پاچکی ہے، دل مطمئن ہے، کین بھی اب بھی ڈانواڈ دل ہونے لگتا ہے،

بڑی بے غیرت ہوگل اندام خدا بچائے تم ہے! بید کیوں سرکار\_\_\_\_\_؟

کیسی بے حیائی سے اپنی محبت کی کہانی بیان کررہی ہو؟ سرکار میں نے کہانی تو آ ب کوئبیں سنائی ،صرف اس کی طرف اشارہ کیا تھا ذرا

تو کیا کہانی سُنانے کا بھی ارادہ ہے؟

اگرة ب سنالپندكري ب

احچھانوسٹاؤ،رین تو کھے کسی طرح\_\_\_\_!

لیکن کیا سیجئے گائن کر،خواہ نخواہ آپ کی طبیعت اور پریثان ہوگی!

کہانی تم سٹاؤ کی اور طبیعت خراب ہوگی ،اس کا کیا تگ ہے بھلا!

بات سے کہ آپ بھی تو محبت کرتی ہیں، پھر آپ کواپی کہانی یاد آنے لگے گا!

(زیرلب تبسم کے ساتھ) آگئیں تم پھرا بی اوقات پر!

سیج کہتی ہوں میں تو اس فکر میں گھلی جا رہی ہوں، ایک طرف آپ کی شنڈی آ ہوں۔ آپ کی شنڈی آ ہوں میں تو اس فکر میں طرح ہیں اور کرم آنسو دیکھتی ہوں، دوسری طرف شنراد ہے ہیں کہ ماہی ہے آ ب کی طرح

ترسير ہے ہيں ان کی حالت بھی نہيں دیکھی جاتی!

کیا کہا گل اندام؟

شنرادے کی حالت بھی نہیں دیکھی جاتی!

کیوں انہیں کیا ہواہے\_\_\_\_

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

| عالمكير ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| و کیا آپ محصی ہیں تالی ایک ہی ہاتھ سے بجتی ہے،صرف آپ ہی محبت کرتی             |
| ہیں وہ نہیں کرنے!                                                             |
| ضرور کرتے ہول گے، نہ جانے کس کس سے کر چکے ہوں گے!                             |
| الیانہ کہئے۔۔۔۔۔وہ صرف آپ ہے کرتے ہیں، انہوں نے آپ کے                         |
| سوائسی ہے محبت نہیں کی ، وہ ہزار جان سے فدا ہیں آپ پر!                        |
| حصونی کہیں کی!                                                                |
| جوجاہئے کہہ لیجئے ،مگر ہات وہی ہے ، جو میں نے کہی!                            |
| - · · تخفيے کيامعلوم ؟                                                        |
| مجھی کونہ معلوم ہوگا تو کیے ہوگا؟ آپ نے تو بڑی مشکل سے مجھےا پناراز دار بنایا |
| ہے، وہ بھی نامکمل، وہ تواسینے دل کی کوئی ہات مجھے سے چھیا ہی نہیں سکتے!       |
| تو اُنہوں نے کیا کہا تجھے ہے۔۔۔۔؟                                             |
| و ہی جوا بیب محبت کرنے والا کہتا ہے!                                          |
| کیکنتم نے تو آج تک مجھے ہے کہا!                                               |
| ہاںیر کھرہی ہے۔<br>پر کھرہی                                                   |
| !!                                                                            |
| کیون؟                                                                         |
| میرد میکھنے کیلئے کہ سجی محبت ہے یا وقتی جوش!                                 |
| یونیاد یکھاتم نے؟<br>پھرکیاد یکھاتم نے؟                                       |
| مريع ميات المستسبب.<br>ده سيچ دل سے آپ کو چاہتے ہيں!                          |
|                                                                               |
| ( ٹھنڈی سانس لے کر ) وہ مجھے کیوں جاہیں گے، کون سی ایسی خو بی ہے مجھ<br>میں!  |
|                                                                               |

| ww.iqbalkalmati.blogspot.com                                                 | •                   |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| عالمگير٥عالمگير                                                              |                     |
| وہ کون سی خوبی ہے جو آپ میں نہیں، آپ تو لاکھوں میں ایک                       |                     |
| !                                                                            | ين                  |
| تہیں گل اندام میں ان کے قابل نہیں ہوں!                                       |                     |
| ىيا تناائكسار كيو <u>ل سوجھ</u> ر ہاہےاس وفت؟                                |                     |
| انکسار نہیں امر واقعہ ہےزرا سوچو تو سہی میرا ان کا جوڑ کیا                   |                     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                        | <del>_</del>        |
| وہی جو جانداورسورج کا ہوتا ہے!                                               | -                   |
| پھرچھیڑنے لگیں تم؟                                                           |                     |
| خداجا نتاہے سیج کہدر ہی ہوں!                                                 |                     |
| ا چھا پچے سہی پھر بھی ہم دونوں بھی مل نہیں سکتے ، بھی ایک نہیں ہو            |                     |
| <u>.                                    </u>                                 | سکتے                |
| ہاں میں خود بھی اکثر سوچا کرتی ہوں؟                                          |                     |
| میرے ان کے رہے میں فرق ہے، میرے ان کے دین میں تہذیب میں،                     |                     |
| میں ہر چیز میں فرق ہے!                                                       | •                   |
| اس فرق کے باوجود بھی مغلیہ خاندان میں اس طرح کے ملاپ کی مثالیں ملتی          |                     |
|                                                                              | ېں!                 |
| ہاں ملتی تو ہیں لیکن ہمار ہے شہنشاہ دوسرے مزاج کے آ دمی ہیں وہ نہیں گوارا کر |                     |
|                                                                              | سكتے!               |
| شايد كركيس!                                                                  |                     |
| مشکل ہے گل اندام ہے پوچھوتو آ گرہ ہے کرت پور میں اسی لئے                     | برد <del>ده</del> . |
| شاید شاہزاد ہے کو بھول جاؤں، شاید محبت کی بیر آگ جومیر ہے سیند میں سلگ       | ,                   |
| رجائے واگر میں وہال رہتی اتو رمجیت نہ جا نے میں اکہا چیٹہ کر ڈالتی!          | ر ہی ہے بچھ         |

| 263 | عالمگير' |
|-----|----------|
|-----|----------|

اچھاتو بدرازتھا آپ کی تشریف آوری کا، جس سے ہم اب تک بے خبر رہے؟ ہاں گل اندام \_\_\_\_\_ کین میری بیتد بیر بھی کا میاب نہیں ہوئی! محبت کی آگ کہیں بجھتی ہے سرکار!

شاید بچھ جاتی! اگرشنمرادے میرے ساتھ نہ آئے ہوتے''اگر انہوں نے اپنی زندگی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ، راستے بھر میری حفاظت نہ کی ہوتی ،اگر وہ استے من موہن نہ ہوتے ،اگر انہوں نے میرے باپ کوزندہ رکھنے کیلئے اپنی جان کی بازی نہ لگا دی ہوتیں پہلے تو صرف میرادل ان سے محبت کرتا تھا۔۔!

- · · اوراب\_\_\_\_\_؟

اب میراروال روال ان کا کلمہ پڑھر ہا ہے! ۔۔۔۔۔ گل اندام کیا انجام ہوگا اس محبت کا!

خدا نے جاہا تو اچھا ہی ہوگا \_\_\_\_دونوں طرف ہے آگ برابر لگی \_\_\_ہوئی!ایک ہات بتاؤں راج کماری!

يوچھتى كيوں ہو؟\_\_\_\_بناؤنا؟

شنرادے کی محبت آپ کی محبت کی طرح رفتہ رفتہ نہیں بڑھی، وہ پہلے دن سے شروع ہی سے آپ کود بوانہ وار جا ہ رہے ہیں۔۔۔۔۔۔!

ممکن ہے تمہارابیان سے ہولیکن گل اندام بیمبت میری جان لے کرر ہے گی! جان لے کرر ہے گی؟ بیکیا کہدرہی ہیں آ ہے؟

د کیجے لیناتمہار ہےاورشنرادے کے جانے کے بعد میں زندہ نہیں روسکوں گی ،اگر میرکہ جانب میں میں سے اسلامی کا اسلامی کا اسلامی کا اسکوں گی ،اگر

موت نه آئی تو میں خوداً ہے بلاؤں گی ،اور جان دے دوں گی\_\_\_\_!

تهين ابياغضب ندهيجي گا!

صرف میں ایک راستہ کھلا ہوا ہے میرے لئے!

ا جھاا بیا ضرور شیجئے گا،کین مجھے بچھ موقع تو دیجئے ،کوشش کا،اگر میں نا کام ہو

www.iqbalkalmati.blogspot.com<sup>-</sup>

عالمگیر ......0 کواختیار ہے، جو جی میں آئے کرڈالئے گا! جاؤل تو بیشک پھرآپ کواختیار ہے، جو جی میں آئے کرڈالئے گا! تم کیا کروگی \_\_\_\_\_\_؟ بیرآنے والے چنددن بتا کیں گے، دھیرج رکھئے، اور دیکھئے میری کوششوں کا متیجہ کیا ہوتا ہے \_\_\_\_\_! عالمگير .....٥

# شنجرا دى زيب النساء كى علالت

کرت پور میں عظیم کا جی لگ گیا تھا، شو بھا ہے کسی نہ کسی بہانے ملا قات ہوہی جاتی تھی، کچھ ہا تیں بھی ہو جاتی تھیں، دل کی بات زبان تک لانے میں کسی کو یارانہیں تھا پھر بھی پر دے پر دے میں دونوں کے منہ سے کوئی نہ کوئی ایسی بات نکل ہی جاتی تھی جو دل جذبات و تاثرات کی غمازی کر جاتی تھی، ان باتوں سے صرف ایسی کسی کسی وقت کی دوجار باتوں سے جسی محروم و مایوس دلوں کو تسکین کی نعمت مل جاتی تھی!

کرت پورمیں عظیم کورہتے ہوئے تین مہینہ سے زیادہ کی مدت گزر چکی تھی ،اب بھی حالت میتھی کہ دورہے تھی ہاب بھی حالت میتھی کہ شوبھا کے ذرا سے اصرار پر کرت سنگھ کی مشفقانہ ضد سے وہ قیام میس توسیع پرخوشی خوشی راضی ہوجا تا تھا!

کیکن اس اثناء میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا جس نے عظیم کوفوراً رختِ سفر باند سے پرمجبور کردیا\_\_\_\_\_!

آگرہ سے شاہی قاصد ڈاک کی سواری پر کرت بپور وار دہوا اور اس نے اطلاع دی کہ شنرادی زیب النساء کا مزاح ناساز ہے اُسے فوراً آگرہ پہنچنا جاہئے!

بیابیا پیام سے جسے وہ کسی طرح روہیں کرسکتا تھا،ایک تو اس لئے کہ شاہی پروانہ پہنچا تھا اور اس کی تعمیل لازمی تھی، دوسرے اس لئے کہ اسے خود بھی اپنی بہن سے غیر معمولی محت تھی!

یہ پیام پاتے ہی وہ سیدھاراجہ کرت سنگھ کے پاس پہنچا، وہ اُسے دیکھ کر کھڑا ہوگیا اور محبت وشفقت کے ساتھ اپنے سنگھاس پر بٹھاتے ہوئے کہا، خیریت توہے، یا آج اس طرح ناوقت کیسے آگئے تم ؟ عالمگير .....٥٠٠٠

عظیم نے کوئی جواب ہیں دیا ،شاہی نامہاس کے سامنے رکھ دیا! شاہی نام دیکھ کرکرت سنگھ کھڑا ہو گیا، أے سرپر رکھا، پھراُ ہے پڑھنا شروع کیا، يرُ هتاجا تاتها، اوررنگ رخ بدلتاجا تاتها، جب يرُ ه جِكا، تو كمنے لگا، بال بیٹے تم جاسکتے ہو،اب میں تمہیں نہیں روک سکتا\_\_\_\_! تعظیم نے کہا، میں کل صبح نماز فجر کے بعدروانہ ہوجانا جا ہتا ہوں۔ كرت سنگھ بچھ سو جنے لگا پھر گو یا ہوا، اتنی جلدمیر ہے لئے تیار ہونامشکل ہوگا،کیکن کوئی بات نہیں چلوں گا! عظیم نے اُسے حیرت سے دیکھااورسوال کیا، آپ چلیں گے؟\_\_\_\_\_ کہاں؟ وہ بولا ، جہاںتم جار ہے ہو،شنرادی کی علالت کی خبر آئے ، اور میں تمہیں جیپ چپاتے روانہ کردوں، خود یہیں بیٹھارہوں؟ کیا بیمکن ہے\_\_\_\_\_؟ نہیں بیٹے بیہ ناممكن ہے،قطعاً ناممكن ہے كرت سنگھتمہارے ساتھ جلے گا،مبح وہتمہیں بالكل تيار ملے گا! تعظیم نے اس ارادے سے اُسے بازر کھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، الکین آپ بیزحمت کیوں اُٹھارہے ہیں؟ یہ میرافرض ہے میرے بیجے! بھر چلے آ ہیئے گااطمینان سے مجھے کل صبح جلا جانے دیجئے! نہیں ایبانہیں ہوسکتا\_\_\_\_\_ آ وَاندرراج بھون میں چلو، بیہ معاملہ تمہاری ما تا جی کے سامنے رکھتے ہیں ، دیکھیں وہ کیا کہتی ہیں ، جوان کا فیصلہ ہو گاوہ ہمیں منظور ہو گا! عظیم کویقین تھارانی پر ماوتی کرت سنگھ کو ابھی جانے کی اجازت نہیں دیں گے، كيونكهاتن بزے عاد ثهرے وہ بال بيا تھا،اورساري رياست ميں جشن اور تقريبات تہنیت کاسلسلہ جاری تھا،اس نے کہا،

بالكل مهيك رائے ہے آپ كى جلئے \_\_\_\_!

عالمگير ......0....

دونوں راج بھون میں پہنچے، رانی پر ماوتی کے پاس گل اندام اور شوبھا بھی بیٹھی ہوئی تھیں شہزاد ہے اور راجہ کو دیکھ دونوں کھڑی ہو گئیں، پھر شوبھانے اپنے کمرے کا رُخ کیا، لیکن کرت سنگھ نے اُسے روک لیا،

بٹی شوبھاتو کہاں جارہی ہے! وہ جاتے جاتے بولی،

کہیں نہیں پتا جی\_\_\_\_!

پتاجی نے کہا، یہاں توایک معاملہ درپیش ہے!

وہ آئی اور آ کر ماں کے پاس بیٹھ گئی ، مانی ماری از بیان گاریسے دوری ،

رانی پدماوتی نے گفتگوکا آغاز کیا،

کون ی الیی بات ہے، کہاڑی کوبھی مشورہ کیلئے بُلا یا جار ہاہے!

کرت سنگھنے کہا۔''رانی بڑی اہم بات ہے، میں تم دونوں سے مشورہ لینا جا ہتا ہوں، جوتمہارا فیصلہ ہوگا، اُسے ہم دونوں مان لیں گے!

رانی نے مسکراتے ہوئے عظیم کی طرف دیکھااور پوچھا،

تو کیا کوئی اختلاف پیدا ہو گیا ہےتم دونوں میں کسی ہات پر؟

كرت سنگھ نے جواب ديا،

ہاں بہت اہم معاملہ ہے، اور بہت اہم اختلاف ہے، اب اس تھی کوتمہی سلجھا \_\_\_\_\_!

بدماوتی نے اُلجھتے ہوئے کہا،

لیکن معلوم بھی تو ہو بات کیا ہے؟

كرت سنگھ بتايا،

آگرہ سے شاہی قاصد آیا ہے، اور وہ بیخبر لایا ہے کہ شہرادی زیب النساء کا زاح ناساز ہے، شہراد ہے کوفورا آگرہ بینج جانا جاہئے، عالمگير .....٥.....

پد ماوتی نے اضطراب اورتشویش کے ساتھ پوچھا! نصیب دشمنال کیا طبیعت خراب ہے؟

عظیم نے جواب دیتے ہوئے کہا: عظیم نے جواب دیتے ہوئے کہا:

بیتو کیجھ بیں لکھاہے، صرف علالت کا اور میری طلی کا فرمان ہے!

رانی پدماوتی نے تالی بجائی، فوراً دوباندیاں حاضر ہوئیں، ایک کانام لاجونتی تھا،

دوسری کا جوہی،

ید ماوتی نے جوہی سے کہا،

جاراج گورد سے کہہ کہ آگرہ سے شہرادی کی بیماری کی اطلاع ہے، فوراً ہون کا انتظام کریں،اوراس کی صحت وسلامتی کیلئے پاٹھ شروع کردیں، ۔ جاگی

جوہی چکی گئی،

پھر پد ماوتی نے لا جونتی ہے کہا،

خزانہ سے پانچیو اشرفیاں لے کرابھی غریبوں اورمختاجوں میں تقتیم کرادے اور ان سے دعا کرا کہ شنرا دی جلداز جلد تندرست ہوجائے۔

ید ماوتی نے وُ کھاورافسوں سے بھرے ہوئے لہجہ میں کہا!

میں نے شفرادی کو دیکھانہیں ہے، لیکن شوبھا ہے اس کی تعریف مُن چکی ہوں،
وہ غریبوں کی مدوکرتی ہے، مختاجوں کے کام آتی ہے۔ ناداروں کو زردار بنا دیتی ہے۔ نماز
روز ہے کی تختی سے پابند ہے، باپ کی اور بھا ئیوں کی خدمت کرتی ہے، غلاموں، باندیوں
اور خادموں کے ساتھ اس کا برتاؤ بہت اچھا ہے اور شوبھا کے ساتھا اُس کا سلوک بالکل وہی
تھا جو بہن کا بہن کے ساتھ ہونا چاہئے، کیا کہوں، یہ خبر مُن کر میرے ول کی کیا حالت
مور ہی ہے۔ اگر میں خود بھار اور کمزور نہ ہوتی ، تو خود اڑکر وہاں پہنچتی، اس کی تھار داری
کرتی ، اور جب تک وہ اچھی نہ ہوجاتی وہیں رہتی ، لیکن کیا کروں مجبور ہوں گھیا کی وجہ سے
یاؤں بالکل رہ گئے ہیں ، دوقد م چلنا بھی مشکل ہے۔۔۔۔۔!

عالمبگير.....٥

سیہ کہتے کہتے پیرماوتی کی آواز بھرا گئی اور آئکھیں آب گوں ہوگئیں۔۔۔۔۔!عظیم بدماوتی کے اس خلوص اور محبت سے عظیم بہت متاثر ہوا، اس نے کہا۔

آپ کے جانے کا تو اس حالت میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، میں آپ کے بیہ جذبات محبت ان تک پہنچادوں گا۔اس سے انہیں بہت تسکین ہوگی۔



عالمگير.....٥

# رانی پر ماوتی کافیصلبه

اس خبر ہے پدماوتی نے اتنا اثر لیا اور فوراً راج گرو، خیرات صدقہ اور این مجبوریوں کے بیان میں اتنی منہمک ہوگئیں کہ کرت سنگھ کواپنااور شنراد و عظیم کااختلاف پیش كرنے كاموقع ہى نہيں ملاء لیکن جب بیسارے مرحلے تم ہو لئے تواس نے کہا! اب اجازت ہے وہ بات کہوں جس کے لئے میں آیا تھا! ید ماوتی کوجیسے کھے میادآ گیا،اس نے کہا۔ ارے ہاں\_\_\_\_\_ بیخبرسُ کراتنی بدحواس ہوگئی ، کہ ہوش ہی نہیں رہا! کرت سنگھنے پوچھا، اب تو ہوش میں ہو؟\_ وه بولیس، ہاں ہوں کیوں نہیں۔ شنرادهٔ عظیم صبح آگره جار ہاہے۔ وہ بولیں ، ہاں ضرور جانا جا ہے ، بھگوان اس کی بہن کواور اسے سلامت رکھے، \_ بھر آ نے گا کچھ دنوں کے بعد یہ آنا جانا زندگی کے ساتھ ہے \_\_\_\_ \_\_\_\_\_ کیوں بیٹے آ وُ گے نا؟ عظیم نے آ مادگی اورمستعدی کے ساتھ جواب دیا۔ ہاں ضرور آؤں گا، آپ سے تو مجھے اتی محبت ہوگئ ہے کہ کہہ نہیں

شايدشو بها كوبهي اتني محبت نههو!

| ·                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| عالمگیر٥٠٠٠٠٠٠                                                                         |
| پر ماوتی کو یقین آگیا، اُنہوں نے محبت بھری نظروں سے عظیم کو دیکھا اور گویا             |
| ، روني <u>ن!</u>                                                                       |
| دل سے دل کوراہ ہوتی ہے بیٹے۔۔۔۔۔جب میں تخصے اتنا جا ہتی ہوں                            |
| جتناشو بھا کوتو پھر کیوں نہ مجھےاس کی طرح جا ہے گا!                                    |
| رانی پدماوتی کی بیرعادت تھی کہ اپنے آ گے کسی دوسرے کی وہ مشکل ہے سنتی                  |
| تھیں، چنانچہاتی دیر ہوگئی وہ صرف اپنی ہی کہتی رہیں، کرت سنگھنے بار بارا پنامقدمہان     |
| کے حضور میں فیصلہ اور تصفیہ کیلئے پیش کرنا جا ہا، مگر موقع ہی نہ ملا،                  |
| آ خرجل کراس نے کہا،                                                                    |
| تو پھر میں جاتا ہوں،تم اطمینان سے جتنی در جا ہوعظیم سے باتیں کرنا، جب                  |
| فارغ موجانا تو مجھے بلالیزا!                                                           |
| اتنى دىرىمىں بېرماوتى بالكل بھول چكى تھى كەكرىت سنگھ كيوں آيا تھا،اور كىيا كہنا جا ہتا |
| تھا، چنانچہاس نے بغیر کسی تامل کے اجازت دے دی،                                         |
| تعظیم اگر چہ بہن کی علالت سے بہت آشفتہ خاطرتھا،لیکن بے ساختہ اس کے                     |
| ہونٹوں پرنبسم کھیلنے لگا،اس نے کہا۔                                                    |
| ما تا جی کیکن ہمار ہے جھکڑے کا آپ نے فیصلہ تو کیا ہی نہیں!                             |
| اب پدماوتی کو یاد آیا بیدونوں کیوں آئے تھے، کہنے لگی۔                                  |
| کیا کروں بیٹے ،اس بیاری نے میرے ہوش وحواس چھین لئے ہیں ، بہت جلد                       |
| بھول جاتی ہوں ، کیھے یا ذہیں رہتا۔                                                     |
| عظیم نے پھرانہیں موضوع پرلانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔                                   |
| ای لئے تو میں نے آپ کو یا دولایا،                                                      |
| بد ماوتی نرکری سنگه سه بوجهار                                                          |

عالمگير ......٥....

كرت سنكه نے طنز بيلهجه ميں كها۔

شكرہے ياد تو آيا، توجه كرنے كوفرصت تو ہوئى!

اتنے میں رانی کی نظر جوہی اور لا جونتی پر پڑی، اُنہوں نے عظیم اور کرت سنگھ سے بے برواہو کرلا جونتی سے کہا،

وہ بولی میں نے اپنا کام کردیارانی صاحبہ! پھرجوہی سےمخاطب ہوئیں،

اورتو\_\_\_\_\_\_؟

وه بولی، میں بھی اپنا کام کرآئی،

رانی نے بوچھا'' بینی راج گرونے ہون اور پاٹھ کا بندوبست شروع کر دیا؟ اور اشرفیاں غریبوں کونشیم ہوگئیں؟

لا جونتی اور جوہی نے بیک آواز یقین دلایا،

جی دونوں کام ہو گئے!

اب پھروہ کرت سنگھ کی طرف متوجہ ہو کمیں۔

تو کیابات ہے؟ ۔۔۔۔۔ آخر کہتے کیوں نہیں؟

كرت سنگھ نے كہا،

شنرادہ صبح جار ہاہے!

وہ بولیں ،ٹھیک ہے جانا ہی جا ہے!

كرت سنگھنے ذراكڑك كركہا،

تو کیا اُسے اکیلا جانے دوں؟

وہ بولیں ،اکیلا جانے دو گے اُسے؟

پھر کیا میں بھی جاؤں اس کے ساتھ

یہ کچھ پوچھنے کی بات ہے،ضرور جانا جا ہے،شنرادی کی علالت کی خرآ ئے اورتم

مزید کتب پڑھنے کے گئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

| vww.iqbalkalmati.blogspot.com                                              |
|----------------------------------------------------------------------------|
| عالمگیر٥عالمگیر                                                            |
| یہیں بیٹھےرہو؟ پیکسااندھیرہے،آخر بیہ بات تم نے سوچی کیسے؟                  |
| وہ جل کر بولا، میں تو ساتھ جانے کو تیار ہوں، کیکن تمہارے بیہصاحبز ادے      |
| روک رہے ہیں،ان کا خیال ہے میں بیار ہوں ، کمزور ہوں ، مجھے ہیں جانا جا ہے ! |
| ید ماوتی نے فیصلہ کن لہجہ میں کہا،                                         |
| وہ بچہہےوہ کیا جانے ،تعجب ہےتم نے اس کی بات مان لی!                        |
| نہیں تہمیں ضروراس کے ساتھ جانا جا ہئے ہتم ضرور جاؤگے!                      |
| ، کرت سنگھنے فاتحانہ نظروں سے عظیم کی طرف دیکھااور کہا،                    |
| - · · بيٹے اب کيا کہتے ہو ؟                                                |
| وهمسكرا تا ہوا خاموش ہوگيا، پھرسر جھكا كر بولا ،                           |
| اب میں کیاعرض کرسکتا ہوں؟ آپ بھی تشریف لے جلئے،                            |
| دفعتهٔ شوبھانے پیر ماوتی ہے کہا،                                           |
| ما تا جي ميں بھي جاؤں گي!                                                  |
| ما تا جی نے پریشان نظروں سے بیٹی کودیکھااور پوچھا،                         |

ما تا جی نے پریشان نظروں سے بیٹی کودیکھااور پوچھا، تو بھی جائے گی؟

وه بولی، ہاں ضرور جاؤں گی، آپ نہیں جانتیں وہ مجھے سے کتنی محبت کرتی ہیں میں انہیں کتنا جا ہتی ہوں؟

> خوب جانتی ہوں بیٹی بس تو مجھے جانے دیجئے ۔۔۔۔! لیکن ۔۔۔۔۔!

لیکن و بیکن پچھ ہیں، اگر آپ نے یا پتاجی نے مجھے جانے سے روکا تو روتے روتے جل تھل کر دول گی، کیا مجال ہے جوا بیک لقمہ میرے منہ تک چلا جائے، اسی طرح اپنی جان دے دوں گی!

| <b>274</b> O | عالمگير… |
|--------------|----------|
|--------------|----------|

تو تخصے روک کون رہا ہے؟ تو بھی چلی جا۔۔۔۔ہاں واقعی تخصے بھی جانا جائے ،'لیکن ایک وعدہ کر۔۔۔!

کیاوعدہ کروں ماتاجی \_\_\_\_؟

شنرادی کی تمارداری توہی کرے گی!

اسی کئے تو جارہی ہوں ماتا جی ، ورنہ کیا ضرورت تھی مجھے اتنا اصرار کر کے جانے

کی؟

شو بھانے راجہ کرت سنگھ سے یو چھا،

يتاجي ميں بھی چلوں؟

کرت سنگھ کی بیرائے نہیں تھی کہ شو بھااس رواروی کے سفر میں ساتھ ہو، اس کی وجہ سے قافلہ زیادہ تیزی سے سفر نہیں کر سکے گا، پھراُ سے پوری طرح آرام بھی نہیں پہنچ سکے گا، کھراُ سے پوری طرح آرام بھی نہیں پہنچ سکے گا،کین پد ماوتی نے اجازت دے کراس کی پوزیشن نازک بنادی تھی، اب اجازت نہ دینا اس کے بس سے باہر تھا، اُس نے کہا،

بیٹی اگر تیرا جی جا ہتا ہے تو ضرور چل ،شو بھا خوش ہوگئی ،اس نے اُٹھتے ہوئے گل اندام سے کہا،

صرف یہی رات ہے جہے جہ ہمیں روانہ ہو جانا جا ہے ، چلوسامان سفر تیار کرلیں بل کر\_\_\_\_\_!

گل اندام شوبھا کے ساتھ روانہ ہوگئ عظیم اور کرت سنگھ بھی تھوڑی دیر اور رانی پدماوتی کے باس بیٹھ کر ہاہر جلے آئے ، اور دونوں نے سفر کی تیاریاں شروع کر دیں!

**\*** 

www.iqbalkalmati.blogspot.com

عالمگير ......٥....



بارگاه سلطانی

تاجداران جہاں جھک کے بہاں آئے ہیں!

www.iqbalkalmati.blogspot.com

عالمگير.....0.....عا

### نوگرفنار!

رانا نیتوسنگھاب آگرہ میں ایک خیمہ کے اندرقیدتھا۔
اجلابھی اس کے ساتھ ایا م اسیری پورے کرر ہاتھا،
عائشہ اور رادھاقعرِ سلطانی میں پہنچادی گئی تھیں، اور وہاں شہرادی کی کوشک میں
رہ رہی تھیں، ان دونوں کو کسی طرح کی تکلیف نہیں تھی، آ رام و آسائش کے تمام سامان
فراہم تھے، شہرادی کے لطف وعنایت اور مہر وکرم نے ان کا ہراس اور خوف بالکل دور کر دیا
تھا، یہاں رہنے کے بعد یہ احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ قیدی کی حیثیت سے زندگی بسر ہو
رہی ہے۔

اوریهی کیفیت نیتوسنگھادراجلاسنگھ کی تھی ،

ان دونوں کو وہ تمام سہولتیں حاصل تھیں ، جوایک دولت مند شخص کوایئے دولت کدیے برحاصل ہوسکتی تھیں ،

شاہی بیمپ میں قیدی کی حیثیت سے زندگی بسر کرتے ہوئے ان لوگوں کو پندرہ دن سے زیادہ ہو بچے بیش نہیں ہوئی تھی، دن سے زیادہ ہو بچکے بتھے، لیکن اب تک بادشاہ سلامت کے سامنے پیشی نہیں ہوئی تھی، کب ہوگی جہ کہ بین معلوم تھا!

نیتوسنگھ نے ایک روز اجلاسنگھ سے کہا۔

سیحت مجھنہیں آتا ہماری پیشی بادشاہ کے سامنے کب ہوگی؟

اجلاستكھنے بجھ سوچتے ہوئے جواب دیا،

بالكل نهيں معلوم \_\_\_\_\_ ليكن جس قدر دير ميں ہوا تنا ہى اچھا ہے! په كيوں اجلاسنگھ؟

| عالمگیر٥عالمگیر                                                      |      |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| لئے سرکار کا فیصلہ جو بچھ ہوگا معلوم ہے، لہذا جتنے دن جینے کے لئے مل | اس ـ |
| !-                                                                   |      |

کیاتہاراخیال ہے ہمیں بھانسی ہوگی؟ میراتو یہی خیال ہے!

آجا ئىل غنىمت ہے!

اگرتمہارا بیخیال سیح ہے تو میرے لئے بیا لیک خوشخری ہے، میں بھگوان سے دعا کرتا ہوں کہل کے بجائے آج ہی بید فیصلہ ہوجائے!

ال لئے کہاب میں زندہ رہنانہیں جا ہتا!

نہیں آپ کو بددل نہ ہونا چاہئے، جنگ میں تو یہ ہوتا ہی رہتا ہے، بھی پانسہ سیدھاپڑتا ہے، بھی اُلٹا، بھی فتح ہوتی ہے، بھی شکست، بھی ہم وشمن کو گرفار کر لیتے ہیں، سیدھاپڑتا ہے، بھی اُلٹا، بھی فتح ہونا پڑتا ہے، کوئی نئی بات تو نہیں ہے، بڑے برے برے برے باتھ ہمیں قید ہونا پڑتا ہے، کوئی نئی بات تو نہیں ہے، بردے بردے بادشا ہول کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ اتنی ہی بات پرحراست میں آ کر سے خودکشی کرلی ہو، یا مرنے کی آرز وکرنے لگا ہو!

اجلاستگھتم نے تو بڑی کمبی چوڑی تقریر کرڈالی،۔۔۔۔۔تم ہمارا مطلب نہیں

مجھے اس گرفتاری کی نہ کوئی برواہ ہے نہ نم ، لیکن زندگی ہے گھ اُ کتا گیا ہوں\_\_\_\_!

> میں مجھ گیا سرکار\_\_\_\_! کما مجھے \_\_\_\_\_؟

#### 

نہیں آ رہی تھی، اگر ہے سکھ کے دستہ فوج نے ہمیں گرفتار نہ کرلیا ہوتا تو بھی وہ تو ہاتھ سے گئی تھی، آ پ خود بھی اُسے پہنچانے جارہے تھے، تو جب وہ کسی حالت میں نہیں مل سکتی، تو بھراس کے م میں جان دے دینا کون سی عظمندی ہے!

تم بیر با تنین نہیں سمجھ سکتے اجلا سنگھ \_\_\_\_\_ بیرا ہل دل کی باتیں ہیں بیرا ہل دل ہی ہوتیں ہیں بیرا ہل دل ہی ہوتیں ہیں بیرا ہیں ہوتے ہیں \_\_\_\_!

تو پھراب کیا ہوگا سر کار؟

میں نہیں جانتا۔۔۔۔۔لیکن ایک بات بتاؤ!

فرما<u>ئے۔۔۔۔</u>!

رادھا۔۔ تہاری ملا قات تو ہوسکتی ہے؟

کیسے ہوسکتی ہے سرکار؟ میں یہاں قید ہوں وہ قصر شاہی میں قید ہے، بھلا کو ن ملنے دیے گا،اُسے مجھے ہے؟

نہیں تہہاری اس کی ملا قات ضرور ہو تکتی ہے \_\_\_\_\_یں کوشش کروں \_\_\_\_!

ضرور شیجئے ،اس سے ملنے اور اُسے دیکھنے کو جی بہت چاہ رہا ہے ، یہ بیں دن اس طرح کٹے ہیں جیسے بیس برس بیت گئے ہیں!

(زبرلب تبسم کے ساتھ) ٹھیک کہتے ہو، واقعی ایبائی محسوں ہور ہاہوگا! وہ اگر ذرا دبر کو بھی آ جائے اور مجھے اس سے دوبا تیں کرنے کاموقع بھی مل جائے تو دل بیقرار کو بڑاسکون حاصل ہوجائے گا!

یہ باتیں ہور ہی تھیں کہ داروغہ مجلس اندرآیا، اس کا نام غلام مرتضیٰ خاں آ دمی بااخلاق اور شائستہ مزاج تھا، اُس نے نیتو سنگھ سے پوچھا۔

کہنے آپ کو کسی طرح کی تکلیف تو نہیں ہے؟

نیتو سنگھ نے جواب دیا،

#### عالمگير ......٥.....

ہمارے ساتھ جوشریفانہ برتاؤ ہور ہاہے، ہم اس کے ممنون ہیں، ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں ہم ہمیں کیاسزا ملے گی، کین جیرت ہے کہاتے بڑے مجرم کی اتنے شاندار پیانہ پرمیز بانی کی جارہی ہے، جیسے وہ کوئی خطا کاراور گنا ہگار نہیں کوئی بہت معزز مہمان ہے۔

غلام مرتضی خال نے مسکراتے ہوئے کہا،

آپ مجرم ہیں یانہیں؟ آپ کوسزا ملے گی یانہیں؟ اگر ملے گی تو وہ کیا ہوگی اور اس کی نوعیت کیا ہوگی؟ اس کے بارے میں میرے لئے پچھ کہناممکن نہیں، بیشہنشاہ کا کام ہے، وہی فیصلہ کریں گے اوران کا فیصلہ آخری قطعی ہوگا!

نیتوسنگھنے جواب دیا،

آ پ بالکل بجااور درست فرمار ہے ہیں! غلام مرتضٰی خال گویا ہوا۔

میں آپ کی میزبانی کے فرائض اداکرنے پر مامور ہوں ، شہنشاہ کی تاکیدہے کہ آپ لوگوں کو کسی طرح کی تکلیف نہ ہونے پائے ، میرا خیال ہے میں نے اپنے فرائض کے اداکرنے میں کوئی کوتا ہی نہیں کی!

بالکل نہیں، ہم آپ کے اخلاق اور خاطر داری کے شکر گزار ہیں! اگر کسی چیز کی ضرورت ہو، کوئی شکایت ہوتو نے تامل فر ماہیۓ فوراً تعمیل ارشاد

ضرورت کی ہر چیز موجود ہے، لہذا فرمائش کا سوال ہی بیدا نہیں ہوتا!

البتہ بیمیرارفیق اجلاسنگھا کیک بات سے بہت تکلیف محسوں کر رہا ہے اگر
اسے رفع کرسکیں تو بڑا اچھا ہو۔ اور اس کے رفع کرنے میں کسی طرح کا ہرج بھی نہیں

(آ مادگی اورمستعدی کے ساتھ) وہ تکلیف ضرور رفع کر دی جائے گی! ہم لوگوں کے ساتھ ایک رفیقہ حیات رادھا بھی گرفتار ہوئی ہے ۔۔۔!

#### عالمگیر .....٥....٥

جی ہاں، اور وہ شنرادی زیب النساء کے کوشک میں ان کے پاس مقیم ہے بہت آ رام سے ہے، اور شنرادی اُسے بہت پیند کرنے لگی ہیں، بالکل مطمئن رہئے اس کی طرف ہے۔۔۔۔۔!

مطمئن توہیں، کیکن میا جلاسٹھ جی چاہتے ہیں، دوسرے تیسرے روز، یعنی جب
تک ہماری قسمت کا فیصلہ ہیں ہوتا، ذراد پر کیلئے اُسے یہاں آنے کی اجازت دے دی جایا
کرے، تاکہ اس سے بچھ بات چیت کرلیا کریں، بدشمتی سے وہ صرف ان کی رفیقہ حیات
ہی نہیں ہے، محبوبہ بھی ہے۔ اس کئے ساری رات اخر شاری میں کئی ہے بیچارے
کی ۔۔۔۔۔

غلام مرتضى خال بننے لگاءاس نے كہا:

بہت خوب وہ ہرروزتھوڑی دیر کیلئے آجایا کریں گی\_\_\_\_\_!

رانا نیتوسنگھنے کو یا اجلاسنگھ کی ترجمانی کرتے ہوئے دریافت کیا،

تو پھرکب سے شروع ہوگا بیسلسلہ؟

غلام مرتضی خال نے پھرایک زور دار قبقہدلگایا،اور کہا،

میتومدی سُست اورگواہ چست والی بات ہوئی، اجلاسٹھ جی تو منہ میں کھنگھدیاں ڈالے چپ چاپ بیٹھے ہیں، اور آپ ہیں کہ ان سے کہیں زیادہ بیتاب اور بیقرار نظر آرہے ہیں؟

رانانیتوسنگھ کچھ خفیف ساہو گیا؟ پھراُس نے اجلاسنگھ کی طرف دیکھااور کہا۔
بھائی ہم درگذر ہے تہہاری وکالت ہے، بخشو ہمیں، تم جانو اور تہہارا کام،
خانصاب نے بڑی زبر دست چوٹ کر دی اس وقت \_\_\_\_\_!
غلام مرتضٰی ہنستا ہوا چلا گیا!



عالمگيرِ ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

# دل کی بات!

بارش زورشور سے ہور ہی تھی! رات آ دھی سے زیادہ گذر چکی تھی ،قصرِ شاہی میں نیندکا سناٹا چھایا ہوا تھا، کیکن شنرادی زیب النساء کے کوشک میں وہ کمرہ جس میں عاکشہ اور رادھامقیم تھیں اب تک روشنی سے جگ گ جگ گرر ہاتھا!

رادھاماقیم تھیں اب تک روشنی سے جگ گ جگ گرر ہاتھا!

رادھا اور عاکشہ سر جوڑ ہے ، نہ جانے کس مسئلہ کو بیٹھی حل کر رہی تھیں ۔

رادھانے فکر مند لہجہ میں سلسلہ گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا۔

سنا ہے اگلے جمعہ کو بیش ہوگ بارگاؤ سلطانی میں مجرموں کی ، دیکھا جا ہے کیا فیصلہ سنا ہے اگلے جمعہ کو بیش ہوگ بارگاؤ سلطانی میں مجرموں کی ، دیکھا جا ہے کیا فیصلہ بیش گاہ سلطانی سے صادر ہوتا ہے!

عائشه نے اُسے تسکین اور دلاسادیتے ہوئے کہا!

تم تو خواہ نخواہ پر بیٹان ہوئی جاتی ہو (رادھا، خدانے جا ہا تو سب پجھٹھیک ہوگا آخراجلاسنگھ اور تمہارے سرکاررانا نیتوسنگھ کا قصور کوئی ایبا زبردست اورسنگین تونہیں کہتم اندیشہ ہائے دور دراز میں متبلا ہوجاؤ!

کیکن رادھا کی ان باتوں سے تسکین نہ ہوئی ، اُس نے کہا، نہیں سرکار آپنہیں جانتیں شہنشاہ بہت شخت مزاج ہیں ، اور اجلا اور ہمارے سرکار پر جرم بڑا سنگین عاید کیا گیا ہے ، اور اس کی سزاموت کے سوا پچھ ہیں ہوسکتی! عاکشہ کانپ گئی اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا ،

> موت \_\_\_\_\_! اور پھروہ کچھنہ کہر سکی، رادھانے جواب دیتے ہوئے کہا، جی ہاں موت \_\_\_\_صرف یہی سزاہوسکتی ہے!

| عالمگیر٥عالمگیر                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عائشہ نے ایک عزم کے ساتھ کہا،                                                                                                |
| میرے جیتے جی تو ایسانہیں ہوسکتا کسی طرح بھی۔                                                                                 |
| را دھانے چونک کراُسے دیکھااورسوال کیا۔                                                                                       |
| آپ کیا کرلیں گی؟ ۔۔۔۔۔۔۔بھلاشہنشاہ عالمگیر کے سامنے کوئی دم مار                                                              |
| سكتاہے؟ كس كى مجال ہے ان كے سامنے زبان كھول سكے؟اس دُنیامیں ایسا                                                             |
| کوئی نہیں ہے!                                                                                                                |
| وہ ای عزم وثبات کے لہجہ میں بولی ،                                                                                           |
| میں ہوں اور میں کر کے دکھیا دول گیبھلا رانا نیتو سنگھ بھائسی پر                                                              |
| چڑھ جائیں ،اور میں پیخبرسُن لوں؟ایسا مجھی نہیں ہوسکتارادھا!                                                                  |
| رادھا جیپ جاپ اس کی صورت تکتی رہی ، وہ ایک والہانہ جوش کے عالم میں                                                           |
| بو لے چلی جار ہی تھی؟                                                                                                        |
| راناکے مجھے پراحسانات ہیں، میں نے اُنہیں بہت اُونچا، بہت اچھا،اورنہایت                                                       |
| شریف انسان پایا، میں شہنشاہ کواس کی اجازت نہیں دے سکتی کہ وہ استے اچھے آ دمی کی                                              |
| جان لے کرمہا پاپ کرگزرے!<br>۔                                                                                                |
| به آپ کس کیلئے کہدر ہی ہیں۔۔۔۔! کیاشہنشاہ کیلئے؟<br>مناب کس کیلئے کہدر ہی ہیں۔۔۔۔! کیاشہنشاہ کیلئے؟                          |
| نہیں رانا نیتو سنگھ کیلئے ۔۔۔۔۔ کیا تہمیں میری رائے ہے اختلاف ہے                                                             |
| رادها۔۔۔۔۔۔؟                                                                                                                 |
| نہیں سرکار، بیتو میرے دل کی آ واز ہے،۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                    |
| کنیکن کیا؟ وہ بھی کہہ ڈالو!<br>کنیکن آپ نو انہیں کثیروں اور ڈاکوؤں کا سردار کہا کرتی تھیں ، آپ کی نظر میں تو                 |
| مین اب تو ابیل سیرول اور دا توول کا سر دار نها سری مین اب کا سر میں و<br>د و ہز دل تھے، پھر آپ ان کا قصیدہ کیسے پڑھنے گئیں ؟ |
| و ہیر دن ہے، پیرا پ ان ہ حسیدہ ہے پر سے بیل<br>بال رادھارہے کہتی ہو، پہلے میرایمی خیال تھا، اور شایدوہ تھےایہے ہی،کیکن پھر   |

| 283 | عالمگير · |
|-----|-----------|
|-----|-----------|

بدل گئے، کیا آ دمی بدل نہیں سکتا؟ آ دمی بُرائی کاراستہ چھوڑ کراچھائی کاراستہ نہیں اختیار کر سکتا\_\_\_\_\_

كيون نبين كرسكتا!

یمی را نانیتو سنگھ نے کیا ۔۔۔۔۔وہ بُرے نتھے اچھے بن گئے؟

لیکن آب نے کیسے جانا؟

میں استنے دن تک ان کی حویلی میں رہی کیا میں نے اپنی آئکھوں سے نہیں

ر مکھا؟

ضرورد یکھاہوگا،کین ہمیں بھی تو بتا ہے کیا دیکھا!

کیوں انجان بنتی ہورادھا؟ \_\_\_\_وہ مجھے ایک قیدی کی حیثیت ہے لائے تھے، لیکن اُنہوں نے مجھے ایک شہزادی کی طرح رکھا، وہ مجھے باندی بنا کررکھ سکتے سے، لیکن انہوں نے مجھے عزت و تکریم کی زندگی بسر کرنے کا موقع دیا، میں ان کے رحم و کرم پڑھی، جو چا ہے تھے، لیکن میرے انکار کے سامنے انہوں نے سرجھکا دیا، اورخود تیار ہوگئے، مجھے پہنچا آ نے کیلئے، اپنے بارے میں، تہاری اوران کی باتیں کئی مرتبہ مجھے سننے کا موقع مل چکا ہے، تم نے تو میرے خلاف انہیں اکسایا بھی \_\_\_\_\_!

میں نے \_\_\_\_؟

(زیرلب تبسم کے ساتھ) ہاںتم نے \_\_\_\_ کیاتم نے رائے ہیں دی تھی کہوہ زبردئی مجھےروک لیں!

ز بردستی کی محبت\_\_\_\_!

ہاں یکی ہیں۔۔۔۔۔ میں جانتی تھی اور اب آپ کے سامنے کہد دیے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ آپ ہر خطرے اور جور و جبر سے آزاد ہیں کہ وہ آپ سے محبت کرتے تھے آپ کیلئے اُنہوں نے سیواجی کی لڑکی سے اپنی شادی کارشتہ توڑلیا،خود میں بھی آپ کے اخلاق، آپ کی انسانیت، آپ کی شرافت دیکھ کر ہزار جان سے فداتھی آپ پر،

| عالمگیر٥                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| آ پ رُک نہیں رہی تھیں ،تو پھر میں اور کیا کہتی ؟                                                            |
| (مسکراتے ہوئے) وہی جورانانے کہاتھا!                                                                         |
| شايد ميري محبت اتني صادق نہيں تھي!                                                                          |
| نہیں تہاری محبت اتنی ہی صادق تھی ،بس بات اتنی ہے کہ ذرا بے وقوف ہو!<br>پر                                   |
| شکریهاس عزت افزائی اور بنده نوازی کاکین بهرحال آپ رانا                                                      |
| کی محبت کوشکیم کرتی ہیں؟                                                                                    |
| کیوں نہیں؟واقعہ بہرحال واقعہ ہے؟                                                                            |
| کیا آپ بھی انہیں جا ہتی ہیں؟<br>۔                                                                           |
| میں نے اُن ہے بھی نفرت نہیں گی!<br>س                                                                        |
| کیکن چاہت!<br>اگرتم جواب لینے پر بہضد ہوتو سچی بات بیہ ہے کہان کا سبھاؤ دیکھے کر، ان کی                     |
| فطرت اورطینیت د مکیرکرچا هت پرمجبور هوگئ!<br>(خوش هوکر) سیج؟                                                |
| بر رادها!<br>بان رادها!                                                                                     |
| ، میں میں اس کے کر) کیکن اب اس اعتراف سے کیا حاصل؟<br>(ایک مصندی سانس لے کر) کیکن اب اس اعتراف سے کیا حاصل؟ |
| كيول؟                                                                                                       |
| اب تو وہی بات ہے کہ عیر ہوئی ذوق و لے شام کو!                                                               |
| بیرکیے؟<br>نیر برزیر در سرس گا ملی قر میرا در این این شختی بالدر سرکس                                       |
| ہے۔<br>بھانی کا بھنداان کے گلے میں قریب ہوتا جار ہاہے،اب بیخوشخبریان کے کس<br>ریاست سے مصلف میں مسکلہ میں و |
| کام آئے گی،اب وہ خوشی سے مرسکیں گے!<br>نبید میں رہنید میں از میں گیا                                        |
| نہیں رادھا میں اُنہیں مرنے نہ دوں گی!<br>س انہیں ہے الیا گیا؟                                               |

| عالمگیر٥عالمگیر                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بال ضرور!                                                                                                                                                    |
| اوراگرنه بچاسکیس؟                                                                                                                                            |
| توخود بھی جان دے دوں گی۔۔۔۔ کم از کم اتنا تو کرسکتی ہوں ،احسان کا                                                                                            |
| بدله بجهاتو ہونا جا ہے را دھا! اچھاا گروہ نچ گئے تب؟                                                                                                         |
| تب كيا؟                                                                                                                                                      |
| پيمركيا ہوگا؟                                                                                                                                                |
| پھرکیاہوگا؟ خوشی کے شادیانے بجاتے ہوئے ، وہ اپنی جا گیروایس چلے جا کیں                                                                                       |
| کے تم جھی ان کے سیاتھ ہو گی ،ا جلاسنگھ بھی ہوگا؟                                                                                                             |
| کیا آپ جھتی ہیں کہ وہ ایسا کریں گے؟                                                                                                                          |
| کیوں نہیں کریں گے؟ پھرکیا کریں گے؟                                                                                                                           |
| وه آپ کے بغیرزندہ نہیں رہ سکتے!<br>اس                                                                                                                        |
| کیکن رادھا بیان ہونی بات ہے۔۔۔۔۔بشک میرے دل میں ان کی                                                                                                        |
| عزت ہے،محبت ہے،عظمت ہے، میں ان کے پیپنہ پرخون بہاسکتی ہوں، میں ان کیلئے                                                                                      |
| سب کچھکرسکتی ہوں ،کیکن اپنا دین نہیں چھوڑ سکتی ، اپنی قوم نہیں چھوڑ سکتی ، دین مجھے ہر چیز<br>                                                               |
| سے زیادہ عزیز ہے ۔۔۔۔۔ان سے بھی!<br>میں میں میں میں اسے بھی!                                                                                                 |
| ہاں میہ آپ نے ٹھیک کہا۔۔۔۔۔واقعی بیراتنی اونچی دیوار ہے کہ اس کا<br>سرونگان میں سے ماریس                                                                     |
| کھلانگنانہ آپ کے لئے آسان ہے نہ رانا کیلئے!<br>منت سریر کی سے سری کا سات کے اسال کے اس کا میں میں کا |
| جانتی تو ہوسب کیچھ، پھر کیوں بحث کئے جار ہی ہو!<br>رسمی سے میں                                                           |
| ( پچھسوچتے ہوئے)اچھاایک بات تو بتائے!<br>یہ جب کرد نہیں کیتنیں ی منعی سیسے نہ                                                                                |
| یو چھکیوں نہیں کینتیں؟ کیامنع کیا ہے کسی نے؟<br>اگررانااس دیوارکوتو ڑ دیں؟ تو؟ پھر کیا طری <sup>ٹ</sup> مل ہوگا!                                             |
| ، سرمان کارچارووروی دیا چرانیا سریا کی جوانا:<br>مارین کار کار با دیان کار                                               |

www.iqbalkalmati.blogspot.com<sup>-</sup>

عالمگير .....٥....

توڑ سکتے ہیں! کس طرح؟ کیونکر؟ کیسے؟

آ د هے مسلمان تو وہ آپ کواسلام پر ثابت قدم دیکھ کر، اور آپ کے اسلامی طور طریقے دیکھ کرنہ جانے کب سے ہو چکے ہیں جمکن ہے با قاعدہ مسلمان ہوجا ئیں؟ طریقے دیکھ کرنہ جانے کب سے ہو چکے ہیں جمکن ہے با قاعدہ مسلمان ہوجا ئیں؟

(مسکراتے ہوئے) ہاں بھر تو وہ دیوار ڈھے جائے گی بڑی آسانی ہے!

(مسکراتے ہوئے) ہاں بھر تو وہ دیوار ڈھے جائے گی بڑی آسانی ہے!

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

عالمگير ......٥....

# شنرادي زيب النساء

شنرادي زيب النساء شهنشاهِ عالمگير كي بردي چېيتي لزكي هي،

سارے کل پراس کی حکومت تھی، وہ بے انتہا قابل علم دوست، رخم دل، اور ہمدرد طبیعت کی مالک تھی، شعروشاعری ہے اُسے غیر معمولی دلچیبی تھی، خود بھی بہت اچھے شعر کہتی تھی، اور وقت کے بڑے بڑے بڑے خن فہم اور بخن شنج اس کے دل میں اثر کرنے والے اشعار پر سروُ ھنا کرتے تھے۔

عالمگیر نے کل کے سارے انتظامات ، معاملات اُسے سونپ رکھے تھے ، کل کے اندر درحقیقت زیب النساء کی حکومت تھی ، عالمگیر کو اندرون محل کے واقعات سے کوئی سروکا رئیس تھا، زیب النساء کا فیصلہ آخری فیصلہ تھا، پھراس میں کوئی مدا خلت نہیں کرسکتا تھا بھا نیوں اور بہنوں پر بھی وہ بہت زیادہ حاوی تھی ، کسی کی مجال نہیں تھی کہ اس کے سامنے دم مارسکے ، احکام وہدایات سے سرتا کی کرسکے ،

عائشہاور رادھا، جب نیتو اور اجلاسٹھ کے ساتھ گرفتار ہوکر آئیں تو ان دونوں کو شاہرادی کے حوالے کر دیا گیا، اور بتا دیا گیا ہے جب تک رانا نیتوسٹھ اور سر دارا جلاسٹھ کے مقدمہ کا فیصلہ نہیں ہوجاتا، یہ بہیں رہیں گی،

شنرادی زیب النساء کابرتا و بول توسب ہی کے ساتھ حددرجہ رحمت وشفقت پر مبنی تھا، کیک جست وشفقت کا برتا و مبنی تھا، کیک جست و شفقت کا برتا و مبنی تھا، کیک تھا، کیک جست کا برتا و کرتی تھی!

چنانچہ عائشہ اور رادھا کواس نے ہاتھوں ہاتھ لیا، نہصرف انہیں کسی طرح کی ۔ تکلیف نہیں پہنچنے دی، بلکہ ان کے آرام و آسائش کا زیادہ خیال رکھا، چندروز کے بعد

#### عالمگير .....٥....

رادھا کی باتوں سے وہ اتی خوش ہوئیں کہ اُسے اپی خواص اور پیش خدمت کے منصب پر فائز کر دیا، عائشہ کے ساتھ شنرادی کا برتاؤ اور زیادہ ہمدردانہ اور مشفقانہ تھا، انہیں مولوی روح اللہ کے قل سے بہت صدمہ پہنچا تھا، حاجیوں کے قافلے پر جو پچھ گذری، وہ بھی ان کسلئے رنجیدہ واقع تھا، چنانچہ پہلی مرتبہ جب انہیں سارے واقعات معلوم ہوئے تو ان کے دل میں اجلاسکھ اور نیتو سنگھ کیلئے ہمدری کا شائبہ تک نہ تھا۔

لیکن جب عائشہ نے اپنی کہانی از اوّل تا آخر سُنائی ، اور رادھا کی بھلمنسا ہت ،
وفا داری اسلام دوستی ، اور اسلام کی طرف رغبت کے واقعات سنائے تو انہیں رادھا ہے بھی
اور زیادہ دلچیں بیدا ہوگئ ، اور اس دلچیں کا نتیجہ تھا کہ دہ خواص اور پیش خدمت کے منصب
پر فائز ہوگئ ، نیتو سنگھ اور اجلا کے واقعات ما بعد سننے کے بعد انہیں ان دونوں مجرموں سے
بھی دلچیں اور ہمدردی بیدا ہوگئ ، لیکن شہنشاہ کی چیتی دختر ہونے کے باوجود ان میں یہ
یارانہ تھا کہ اس قتم کے سیاس معاملات میں وہ کوئی مشورہ دے سکیس ، یا مداخلت کرسکیں
پنانچہ ایک روز جب ڈرتے ڈرتے رادھانے شنرادی سے کہا!

سرکارِ عالیہ آخر ہم لوگوں کی قسمت کا فیصلہ کیا ہوگا؟ توشیرادی نے بے بسی کے ساتھ جواب دیا۔

ہم کیا کہہ سکتے ہیں رادھا؟ \_\_\_\_\_معاملہ شہنشاہ کی عدالت میں پیش ہوگا، وہی جو فیصلہ مناسب سمجھیں گے کریں گے \_\_\_\_! رادھانے سوال کیا!

سرکارعالیہ آپ تو تمام واقعات ہے واقف ہو چکی ہیں ، کیا آپ ہماری سفارش نہیں کرسکتیں۔۔۔۔۔؟

شنرادی نے ایک محتذی سائس بھر کر کہا،

نہیں \_\_\_\_ کاش کرسکتی ایکن نہ مجھ میں اتنا حوصلہ ہے، نہ شہنشاہ اس قسم کے معاملات میں دوسروں کی رائے سننے کے عادی ہیں! عالمگير ......٥....

پھرکیا ہوگا سرکارِ عالیہ؟ \_\_\_\_\_رادھانے حسرت اوریاس کے لہجہ میں.

يوحيما:

میں پھی ہیں گھی اشترادی نے جواب دیا! \_\_\_\_\_ان دونوں پر جرم عاکد کیا گیا ہے وہ بے حد علین ہے، حاجیوں کا قافلہ لوٹنا، ایک مسلمان لڑکی کواغوا کرنا اور اپنے ہال مقید رکھنا، اس کے بوڑھے باپ کوانتہائی بے دردی اور سفا کی کے ساتھ قبل کر دینا، بیا بسے جرائم ہیں کہان میں سے اگرا یک بُڑم بھی سرز دہوا ہوتا تو موت کے سواد وسری سزانہیں مل سکتی تھی!

موت\_\_\_\_!

اور پھررادھا پھوٹ پھوٹ کررونے گئی،شنرادی نے اس کے سریر ہاتھ رکھا اور دلاسا دیتے ہوئے کہا!

خدات مایوس بین مونا چاہئے، اس کی رحمت پر بھروسہ کرنا چاہئے، وہ خودا پن کتاب میں فرما تا ہے لا تقنطو من رحمته الله یعنی خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہونا بیشک ظاہری طور پر کوئی تدبیر الی نہیں ہے، جو نیتو اور اجلا کو بچاسکے، بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں کی جان نہیں نے سکتی الیکن رادھا دعا میں بڑی طاقت ہے، تم ہم جیسے بہ بس لوگوں کا دامن نہ پکڑو، خدا سے فریاد کرو، اس سے مانگو، اس کے سامنے کر گر اکر وُعا کرو، وہ دل سے نکلی ہوئی وُعاضر ورسنتا ہے، پھرانشاء اللہ بیر اپار ہوجائے گا۔

کرو، وہ دل سے نکلی ہوئی وُعاضر ورسنتا ہے، پھرانشاء اللہ بیر اپار ہوجائے گا۔

بری سادگی اور معصومیت کے ساتھ درادھانے کہا،

بروی سادی اور مصومیت کے ساتھ رادھ تو سرکارعالیہ مجھے مسلمان کر کیجئے۔

شنرادی نے چونک کرائس کی طرف دیکھااور پوچھا۔ کیوں مسلمان کرلوں؟

میں خدا سے دعا کروں گی اس کا دامن پکڑوں گی ،اس سے فریا دکروں گی ،اس سے مانگول گی ،اس سے گڑ گڑا کرالتجا کروں گی! عالمگير.....٥....9

شنرادی کے ہونٹوں پڑسم کھیلنے لگا،اس نے کہا، اگرتم مسلمان ہوجاؤ تو مجھے بڑی خوشی ہوگی،اس لئے کہتمہیں بہت عزیز رکھنے گی ہوں،لیکن اسلام قبول کرنے میں اتن جلدی کی ضرورت نہیں،خوب اچھی طرح سوچ سمجھلو، بار بارغور کرلو، جب بالکل مطمئن ہوجاؤ تو بے شک اسلام قبول کرکے ہماری بہن

بن جاؤ\_\_\_\_\_!

رادھانے اس سادگی اور معصومیت کے ساتھ کہا۔ لیکن سرکار عالیہ مجھے اس سے دُعا جوکرنا ہے! شہرادی کوہنسی ہوگئی اُس نے کہا!

خداصرف مسلمان ہی نہیں ہیں ہواہ وہ ہندوہوں یا عیسائی ، یا یہودی یا کسی اور ہندے سرف مسلمان ہی نہیں ہیں سب ہیں ،خواہ وہ ہندوہوں یا عیسائی ، یا یہودی یا کسی اور فرہب کے بیرو، خدا صرف رب المسلمین بعنی مسلمانوں کا رب نہیں ہے ، وہ تو رب العالمین یعنی مسلمانوں کا رب نہیں ہے ، وہ تو رب العالمین یعنی سارے جہانوں کا رب اور پالن ہار ہے، لہذا اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی شرط نہیں ، جب تمہارا دل تمہیں مجبور کردے، مسلمان تو جب ہونا ، کسیکن اس سے وُعاتو ہروت ما نگ سکتی ہو۔

ان باتوں میں کتنارس تھا، کتنی مٹھاس تھی ، کتنااثر تھا، کتنی سچائی تھی!

رادھا بہت متاثر ہوئی ، اس کے دل کا بوجھ بردی حد تک کم ہوگیا، اور پھر رات کو جب سب سو گئے تو مسلمان نہ ہونے کے باوجو داس نے اس طرح نیتو اور اجلا کیلئے خدا سے دُعاما نگی جس طرح عا کنٹہ کونماز پڑھنے کے بعد مصلے پر بیٹے کر، دنیاو مافیہا سے بے خبر ہو کر دُعاما نگے دیکھا کرتی تھی ،

اور پھراس کا جی چاہا کہ بیساری ہاتیں عائشہ کو بھی سُنا دے، اور اس سے کہے وہ بھی وضو کرے، دور کعت نماز پڑھے اور اپنے خدا اسے ان دونوں کی جان بخشی کیلئے دُعا مائے، بیسوچ کروہ اپنے کمرہ سے دیے یاؤں باہر نکلی اور تیر کی طرح سیدھی عائشہ کے مائے، بیسوچ کروہ اپنے کمرہ سے دیے یاؤں باہر نکلی اور تیر کی طرح سیدھی عائشہ کے

عالمگير .....٥

کمرے میں پینی اور مید کی کرجیران رہ گئی کہ عائشہ مصلے پربیٹھی ہے، اس کے ہاتھ دُعا کیلئے بلند ہیں اور اپنے خدا ہے دُعاما نگنے میں مصرف ہے!

عائشہ کودُ عاما سکتے دیکھ کروہ وہیں دروازے پرٹھٹک کر کھڑی ہوگئی،

تھوڑی دیر کے بعد وہ دُعا ہے فارغ ہوئی،مصلے کوسیٹتی ہوئی اُٹھی، اور استے

ناوفت رادھا کواپنے کمرے میں دیکھ کرجیرت اُسے دیکھتے ہوئے سوال کیا!

رادھا آ گے بڑھی اوراس سے لیٹ کررونے گی،

عائشه گھبراگئی،اُس نے پوچھا،

کیا بات ہے رادھا؟ سب خیریت تو ہے؟ کیا اجلا اور رانا جی کے سلسلہ میں خدانخو استہ کوئی نئی بات معلوم ہوئی ہے؟

رادهاني تسويونچين موسي كما:

تہیں\_\_\_!

اورا پی اورشنرادی زیب النساء کی گفتگو کا ذکر کرنے کے بعداس نے اپنے دُعا مانگنے کا قصہ بیان کیا، اور کہا،



www.iqbalkalmati.blogspot.com

عالمگير ......٥.....

### قيري كاخيمه!

دوسرے دن، رادھا مبح صبح خیریت مزاج کیلئے حسبِ معمول عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، ابھی اُسے آئے ہوئے ذراد پر ہوئی تھی کہ گل چپرہ آئی، اوراس نے کہا، رادھا چلو،تمہاری طلبی ہوئی ہے!

رادھا اُٹھ کھڑی ہوئی ،اس نے بوجھا۔

كياسركارعالية شنرادي زيب النساءن يا دفر ماياء

و مسکراتی ہوئی اورادائے خاص سے دیکھتی ہوئی گویا ہوئی ،

تہیں سرکارعالی نے ۔۔۔۔؟

سرکارعالی کا نام س کررادھا چکرا گئی،اُس نے کہا،

سركارعالي كون؟

وه چھیٹرتی ہوئی بولی،

داروغه مجلس غلام مرتضٰی خال نے تھم بھیجا ہے کہ مسما قرادھا کو بھیج دیا جائے اُسے سر داراُ جلاسنگھ نے یا دفر مایا ہے!

رادھاکے افسردہ اورغم زدہ چہرے پررونق آگئی،لیکن گل چہرہ کی شرارتوں ہے

واقف تھی یفین نہ آیا ہے اعتباری کے لہجہ میں کہنے لگی،

كيول پريشان كرتى هوخواه مخواه!

گل چېره نے سنجیدگی کے ساتھ کہا،

میں کوئی ہے۔ جھیڑنے کا جی تو چاہتار ہتا ہے اور جب موقع ملتا ہے، چھیڑنے میں کوئی کسر بھی نہیں اور جب موقع ملتا ہے، چھیڑنے میں کوئی کے کسر بھی نہیں اُٹھا رکھتی، لیکن اس وقت تو بالکل سے بورہی ہوں، واقعی طلی ہوئی ہے

#### عالمگیر .....٥....

تمهاری\_\_\_!

عائشہنے رادھا کوآ مادہ کرتے ہوئے کہا۔

چکی کیول نہیں جاتیں؟ دل میں لٹرو پھوٹ رہے ہیں لیکن مفت میں بن رہی ہو! ایری سید بری کر میں میں اندو پھوٹ رہے ہیں لیکن مفت میں بن رہی ہو!

عائشهُ كورادهانے كوئى جواب بيس ديا، چپ جاپ گل چېره كے ساتھ ہولى!

بڑے بڑے والانوں معنوں اور بھائکوں کو طے کرتی ہوئی، وہ آخری بھا تک پر

کپنجی بہال سنتری ہے گل چرہ نے کہا،

غلام مرتضیٰ نے رادھا کوطلب کیاتھا، وہ آگئ ہے،اب اُسے فوراً سر دارا جلاسنگھ کے خیمے میں پہنچا دو،اورتھوڑی دیر کے بعدوا پس لے آؤ!

سنتری نے رادھا کا جارج لیا اور اُسے لے اُجلاسنگھ کے خیمہ میں پہنچ گیا ، اور خود

رادها کو پہنچا کروایس جانے کیلئے مڑا، جاتے جاتے اُس نے پوچھا،

محل میں واپس لے جانے کیلئے کب آؤں؟

کم سے کم ایک دوگھنٹہ کے بعد\_\_\_\_!

سنتری اس ادا پرمسکراتا ہوا چلا گیا، اس کے جانے کے بعدرادھانے رانا نیتو

سنگھے سے بوجھا:

مرکارطبیعت کیسی ہے؟

وه پاس وحسرت کے عالم میں بولا:

جیسی ہے دیکھرہی ہو، زندگی کے دن گن رہا ہوں، اس دن کا منتظر ہوں، جب شہنشاہ کے دربار میں پیشی ہوگی ،اور میرے لئے آل کا فرمان صادر ہوگا!

رادهانے پریشان اور دلگیرلہجہ میں کہا،

ارے سرکار آپ بیرکیا فرماتے ہیں\_\_\_\_اللّٰہ نتعالیٰ کو\_\_\_\_ بھگوان کو ظمیر میرند کر کہ میرند کا میرند کا سے دور

ا گرمنظور ہے تو کوئی آپ کابال بھی بریانہیں کرسکتا!

رادها کواس خوش اعتمادی ،اورخوش فہمی پر نیتومسکرائے بغیر ندرہ سکا ، اُس نے کہا ،

#### عالمگير ....٠٠٠٠ 294

را دھانے دانتوں تلے انگلی داب لی اور کہا:

غاموش\_\_\_\_!

وہ بولا، کیوں خاموش کیوں رہوں؟ کیا کچھ غلط کہدر ہا ہوں؟ کیا سے بولنا جرم ہے؟ میں خودان سے ہے۔ میں نواس دن کا منتظر ہوں جب شہنشاہ کے سامنے اقبال جرم کرکے میں خودان سے استدعا کروں گا کہ مجھے تل کرد بجئے!

رادھا کی آنکھوں میں آنسوآ گئے، اُس نے کہا، ایبانہ کہئے آپ نے جائیں گے، میرادل کہدر ہاہے آپ نے جائیں گے! زہر خند کرتے ہوئے نیتونے سوال کیا،

وه کیونکر؟

وہ بولی، میں نے شہرادی زیب النساء سے النجا کی تھی کہ وہ شہنشاہ سے سفارش کر دیں، کیکن انہوں نے کہا شہنشاہ سے سفارش کو کی نہیں کرسکتا، کیکن تو ہم جیسے بے بس لوگوں سے کیوں فریاد کرتی ہے، خدا کا دامن کیوں نہیں بکڑتی، پھرانہوں نے قرآن کی پھھآ بیتیں سے کیوں فریاد کرتی ہے، خدا کا دامن کیوں نہیں بکڑتی، پھرانہوں نے قرآن کی پھھآ بیتیں

#### عالمگير ......٥.....

سنائیں اور کہا، خدا خود کہتا ہے کہ اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وُ عاکرو، وہ ضرور سنے گا، میں نے کہا، اچھا تو مسلمان کر لیجئے جھے تا کہ میں وُ عاکر سکول، وہ بینے لگیں، انہوں نے کہا اس طرح مسلمان نہیں ہوا کرتے، خوب اچھی طرح سوج لو، بار بارغور کرلو، جب تہاراول متہیں مجبور کردے، تب مسلمان ہو جانا، لیکن خدا سے مائلنے کیلئے مسلمان ہونا ضروری نہیں، وہ تو سب کا خدا ہے، مسلمانوں کا بھی اور غیر مسلموں کا بھی، دُکھی وِل کی پچاراس تک فوراً پہنچتی ہے، اور یہ پچار خالی والیس نہیں آتی، پھر میں نے رات کو جب سب سو گئے تو اس طرح دُعا مائلی، جس طرح عاکشہ بیٹم کو مائلتے دیکھا کرتی تھی، پھر میرے دل نے کہا، وہ طرح دُعا مائلی، جس طرح عاکشہ بیٹم کو مائلتے دیکھا کرتی تھی، پھر میرے دل نے کہا، وہ مظلوم بیں، نیک بیں، بڑی اچھی ہیں جاؤں، ان سے جگا کر التجا کروں کہ وہ بھی آپ کی مظلوم بیں، نیک بیں، بڑی اچھی بیں جاؤں، ان سے جگا کر التجا کروں کہ وہ بھی آپ کی رہائی کیلئے مائلی رہی تھیں۔

رادها سيح بولو\_\_\_\_!

میرےسرکارمیں آپ پرقربان ، بھلاجھوٹ بول سکتی ہوں\_\_\_\_! ایک عجیب تاثر کے عالم میں نیمتا نے کہا ،

وہ وُعاما نگ رہی تھیں،میرے لئے وُعاما نگ رہی تھیں!

وہ بولی، جی سرکار، انہوں نے خود مجھے سے بیہ بات مہی تھی!

اوربيكه كربات كاسلسله جارى ركھتے ہوئے أس نے كہا:

اس وقت سے میرے دل کا بوجھ کم ہوگیا ہے، مجھ سے میرے دل میں بیٹھا ہوا
کوئی کہہ رہا ہے تیری دُعا قبول ہوگئ، عائشہ کی خدانے سُن لی وہ جھی محبت
کرتی ہیں آپ سے بہت زیادہ سرکار بہت زیادہ، یہ معلوم کر کے، کیا کہوں
کتنی خوشی ہوئی ہے آپ کی لونڈی کو!

بیتاب ہو کرنیتونے سوال کیا،

وه بھی مجھ سے محبت کرتی ہیں؟ \_\_\_\_\_ بیس کیاسُن رہا ہوں؟ \_\_\_\_

www.iqbalkalmati.blogspot.com<sup>°</sup>

عالمگير.....٥.....

کیااییاہوسکتاہے؟

رادهانے اطمینان دلاتے ہوئے کہا،

سركارآ بايك تجى بات سُن رہے ہيں!

اور پھراس نے ساری باتیں دہرادیں جونیتو کے بارے میں اس کی عائشہ سے

ہو کی تھیں\_\_\_\_!

یہ باتیں ک کرنیتو پرشادی مرگ کی سی کیفیت طاری ہوگئی،وہ کہنے لگا، اب میں بہت خوشی ہے مرسکتا ہوں \_\_\_\_ لیکن رادھا کیا میراایک کام کردوگی \_\_\_\_\_ ؟

> وہ بولی''ایک نہیں ہزار بھم دے کرتو دیکھئے!'' نیتونے ایک خط جیب سے نکال کررادھا کو دیااور کہا، سانی ریکار کو رین داران اگرہ جوں میں نہ کل ج

یدا بنی سرکارکودے دینا،اوراگروہ جواب دیں توکل جھے پہنچادینا۔ رادھانے خط لے لیا،اتنے میں سنتری آگیا، رادھا جانے لگی، تو اجلانے کہا، بلایا ہم نے اور سرکارے باتیں کر کے رخصت ہوئی جارہی ہو، کچھ ہماری بھی تو سنو! بیشوخ نظروں ہے اُسے دیکھتی ہوئی گویا ہوئی،

جب تک خدا سرکار کی مرادی نہیں پوری کرتا ہم سے بات کرنا بھی میرے لئے

پاپ ہے۔۔۔۔۔!



### جا ہنت کے بول!

عا ئشەرادھا كىلئے سرايا انتظار بنى ہوئى تھى\_ جب تک وہ نہیں آ گئی، خاموثی کے ساتھ اپنے کمرے میں ٹہلتی رہی، پھر جیسے ہی اسے آتے دیکھا،لیک کراس کی طرف بڑھی اور کہنے گئی، رادهاتم آگئیں؟ وه پیینانی کاپسینه یو پچھتی ہوئی بولی! آ گئی،سرکار! عائشهنے سوال کیاسب خیریت توہے؟ وه بولی، بالکل خیریت ہے سرکار\_\_\_\_! عائشہنے سوال کیا ،سردارا جلاسنگھ کیسے ہیں؟ ، وہ بولی ، بڑے آرام سے ہیں ، کسی طرح کی تکلیف نہیں!

اورتمهار برانا نیتوسنگه جی؟

وہ بھی خیریت سے ہیں!

منز پھرتم بلائی کیوں گئی تھیں؟

درحقيقت مجصحا جلانے بين رانانے بلايا تھا

مجھے دیکھتے ہی وہ کہنے لگے، را دھامیں خوشی سے مرنے کیلئے تیار ہوں! میں نے کہا، آپ مرنے کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ میرا دل کہتا ہے، آپ نے

جا تیں گے۔

| and the second section of the second section of the second section of the second section of the section of the |                                                             |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----|
|                                                                                                                | عالمگير٥عالمگير                                             |    |
|                                                                                                                | ه کہنے لگے نہیں میں بچنانہیں چاہتا!                         | وا |
|                                                                                                                | کیول را دها؟                                                |    |
| ىسزاجو ہوسكتى                                                                                                  | ہ کہہ رہے ہتھے میں مجرم ہوں میں یا بی ہوں،میری ہلکی ہے ہلکا | ,  |
| •                                                                                                              | ا ہے!                                                       | 3  |

سیکیاہوگیاہےتمہارےراناکو؟ سرکاران کاعجب حال ہور ہاہے! وہی تو یُوچھتی ہوں!

ان پرندامت طاری ہے، وہ اپنی غلطیوں پراور گناہوں کو یا دکر کے کا نپ جاتے ہیں۔۔۔۔!

غلطيال\_\_\_\_\_گناه؟

جی سرکار\_\_\_\_! کیکن میں مجھی نہیں \_

ان کی آتھوں میں آنسو تیررہے تھے، اور وہ جمرائی ہوئی آواز میں کہدرہے تھے، خدا کے وہ نیک بندے جوابی مذہب کا ایک فرض ادا کرنے جج کیلیے جارہے تھے،
ان کے قل میں میرا ہاتھ ہے۔ اس مقدس سفر کیلئے انہوں نے اپنی گاڑھی کمائی سے سرمایہ جمع کیا تھا، اس کے لوٹے میں میراحصہ ہے، جو بوڑھا مردمسلمان، وہ بوڑھا مر وشہیدروں اللہ جس نے اپنی آن اور غیرت سے مجبورہ وکر بیوی کو ہلاک کر دیا، اور بیٹی کی گردن پرتلوار چلا دی، اس کے قبل سے میں اپنا دامن نہیں بچا سکتا، اس کی وہ پاک نیک پارسا، عبادت گذار اور ایمان صادق رکھنے والی لڑکی اس کے تقدس کو داغدار کرنے کیلئے میں اُسے قیدی بنا کرلایا، میں نے اس پرزیادتی کی۔ بنا کرلایا، میں نے اس پرزیادتی کی۔ بنا کرلایا، میں نے اس پرزیادتی کی۔ سے کوئی زیادتی نہیں کی، احسان کیا، شریفوں کا ساسلوک جھوٹ سے کوئی زیادتی نہیں کی، احسان کیا، شریفوں کا ساسلوک

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

عالمگير......0....

لیکن وہ تو بھی کہتے ہیں میں نے اُسے دکھ دیا، تکلیف پہنچائی، ان میں سے ہر جرم بکار پکار کر کہدرہا ہے، کہ جھے تل کی سزاملنی چاہئے، میں اس مبارک دن کا منتظر ہوں جب شہنشاہ کے دربار سے میر نے تل کا فرمان صادر ہوگا۔

رادھانگی تونے انہیں سمجھایانہیں؟

سركار مين كياسمجهاسكتي تقي انبيس\_\_\_؟

تونے انہیں یا دہیں دلایا میں انہیں معاف کر چکی ہوں!

الى بھۇل گئى، يېتومىر ئے سامنے كاواقعہ ہے!

آب تو کب جائے گی ان کے پاس؟ کا بھی بن گریں و

کل پھرجاؤں گی سرکار!

اب ان سے کہد ینا اور یقین دلا دینا، میرے دل میں ان کے خلاف کوئی جذبہ نہیں ہے، میں سے کہد ینا اور یقین دلا دینا، میرے نہیں ہے، میں نے انہیں معاف کر دیا، میں ان کی ممنون کرم ہوں، انہوں نے میرے ساتھ جوسلوک کیا اُسے زندگی بھریا در کھوں گی، میرے دل میں ان کی عزت ہے عظمت ہے، وقعت ہے۔ وقعت ہے۔ کیوں را دھا تو یہ سب کچھ کہد دے گی؟

کهه دول گی سرکار! \_\_\_\_\_اور کیول سرکار انہیں وہ بات بھی

بتادون\_\_\_\_؟

کون ی بات؟

محبت والی، بدبات که آپ بھی ان سے محبت کرتی ہیں۔

نہیں\_\_\_ہرگرنہیں!

سرکار، شہنشاہ کا فیصلہ نہ جانے کیا ہو؟ کیکن میرے منہ سے بیہ بات س کران میں فی زندگی آ جائے گی ، ان کی آئما (روح) کوسکھ ل جائے گا، وہ اپناغم بھول جائیں گے ۔۔۔۔۔۔۔۔ آپ کا کیا بگڑ جائے گا سرکار،اگرایک سجی بات ان سے کہہدوں؟

ليكن تونه جائے كيا كيا كيا كيا جائے گى؟

عالمگیر.....٥

نېيس سر کار ، ميس جھوٹ ذرابھی نېيس بولوں گی!

تیرانیج بھی تو بڑا طولانی ہوتا ہے، تو اپنے بیج میں بھی تو نمک مرج لگانے کی علوی ہے۔ بہت بیج میں بھی تو نمک مرج لگانے کی علوی ہے۔ بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت ہیں ہیں کہاں کا ہے۔ اور پھرمحبت ایسی چیز بھی نہیں کہاں کا چرچا کیا جائے ، ڈھنڈ ورا بیٹیا جائے ، اعلان کیا جائے ،

سرکارسٹئے توسہی\_\_\_!

کیا کروں سُن کر ۔۔۔۔۔ کھوہ مجھے اتنا چاہتے ہیں، کین آج تک بیلفظ کم از کم میر بے سامنے بھو سے میں لائے، آج تک انہوں نے میر بسامنے مجھ سے وعوائے مجبت نہیں کیا، ان کے طریقوں سے میں نے جان لیا، کہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور کتنی زیادہ کرتے ہیں، اس طرح مجھے بھی خاموش رہنے دے، میری زبان بندر ہنے دے، میری زبان بندر ہنے دے، میری مجت اگر سجی ہوں، محبوں کرلیں گے کہ میں انہیں چاہتی ہوں، محبت کرتی ہوں اُن سے!

کیکن میری بھی توایک سُن کیجئے! کیابات کہنا جا ہتی ہےتو؟

میں بیرکب ہما ہا ہوں ہے۔ میں بیرکب کہتی ہوں کہ آپ پچھ کہیں۔۔۔۔۔

میں تو بیا جازت جا ہتی ہوں کہ ان کے مایوں دل کو اپنی طرف سے، اپنی زبان سے، اپنے بولوں سے یقین دلا دوں کہ ان کی محبت بے اثر نہیں ہے، جسے وہ جا ہتے ہیں، اُسے بھی ان سے محبت ہے؟

کیافائدہ ہوگااس ہے؟

فائدہ؟ \_\_\_\_\_\_سركار سيح كہتى ہوں، اس طرح انہيں نئى زندگى مل جائے

گ\_\_\_\_\_!

بيرتنراخيال ہے!

عالمگيز.....٥

کیکن سرکار میرابی خیال حقیقت پرمبنی ہے\_\_\_\_!

كيے جانا تونے\_\_\_\_\_؟

خدا کو دیکھانہیں عقل سے پہچانا۔۔۔۔۔اجلا کو دیکھتی ہوں کھا کھا کر ٹانٹھا

ہور ہاہے،خوب خوش ہے ہشاش بشاش نظر آتا ہے، کیوں؟

توہی بتا\_\_\_\_؟

اس لئے کہ جانتا ہے کہ اس سے محبت کرتی ہوں، اس یقین پر وہ خوشی خوشی بھانسی کے شختے پر بھی چڑھ جائے گا!

أورتير براناصاحب؟

اور میرے راناصاحب کا بیہ ہے کہ ایک طرف تو وہ موت کے دن گن رہے ہیں اس کی آرز وکر رہے، دوسری طرف وہ غم میں گھلے جارہے ہیں کہ انہوں نے آپ کو د کھ دیا ہے وہ آپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن آپ سے نفرت کے سوا پھھ بھی نہیں مل سکتا انہیں لیکن آگر بیمعلوم ہو جائے کہ ان کی آہ با اثر نہیں رہی، ان کی محبت نے آپ کو بھی محبت کرنے پر مجبور کر دیا، تو پھر ان کی نشاط و انبساط کا عالم ہی پھھ اور ہوگا، پھر واقعی اگر فدانخو استنہیں مرنا پڑاتو وہ خوشی خوشی آپ کی محبت کوسینہ سے لگا کر اس دنیا سے رخصت ہو فائیں گیا۔

کیوں ایسی بدفالی کی ہاتیں زبان ہے نکالتی ہے بگلی۔ لیکن سرکار، بدفالی کی بیر ہاتیں آپ کی طرف سے مایوں ہی ہوکروہ کرتے ہیں! آخر تو جا ہتی کیا ہیں؟

> صرف بیرکہ آئیں معلوم ہوجائے ،ان کی محبت یک طرفہ ہیں ہے! اچھاجو تیراجی جائے کر!

> > تواجازت ہے جھے سرکار؟

!\_\_\_\_\_U

عالمگیر .....٥....

### گل چهره

وہ بچوں کی طرح ضد کرتی اور اٹھلاتی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی۔ میں پاپن ہی کیکن کر رہوں گی! اور اگر میں نہ سناؤں! تو آئندہ بھی کوئی خط لا کرنہیں دوں گی۔ لیکن تم سے فرمائش کس نے کی تھی کہ پیامبری بھی کیا کرو۔ ایک ایسے مجبور شخص نے جس پر مجھے ترس آگیا۔ بس باتیں بنانے کے فن میں تو طاق ہو! اس بات پر صدیہ ہے کہ شنم ادی زیب النساء تک کو رجھالیا ہے، انہیں بھی بغیر تمہارے ایک لیحہ قر ارنہیں آتا۔

بينو قسمت ہے اپنی اپنی سر کار، اور واقعی مجھے فخر ہے کہ شنرادی میراا تناخیال کرتی

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

#### عالمگیر .....٥....

ىس!

شنرادی کالفظ رادها کے منہ سے نکلانھا کہگل چبرہ دوڑتی ہوئی آئی اور کہنےگی ، یہاں بیٹھی کیا کررہی ہو؟

وہ اور زیادہ اطمینان سے اپنی نشست پر بیٹھ گئی ، اور کہنے گئی!

کیا آئی تھیں نہیں ہیں؟ ۔۔۔۔۔ د کھے تو رہی ہو!

گل چہرہ نے پھرا بیک سوال کیا،

کب تک بیٹھی رہوگی ۔۔۔۔؟

وہ سکراتی ہوئی کہنے گئی،
جب تک جی جا ہے گا۔۔۔۔۔ کوئی ٹوکر ہیں کسی کے ؟ تم یو چھنے والی کون؟
جب تک جی جا ہے گا۔۔۔۔۔ کوئی ٹوکر ہیں کسی کے ؟ تم یو چھنے والی کون؟

سیمهیں معلوم بی نہیں ہم کون ہیں \_\_\_\_\_؟ آئینہ در مکھ لوخو د ہی معلوم ہوجائے گا۔ وہ تو روز ہی دیکھتی ہوں!

وه توروز ہی دیکھی ہوں! روز ہی دیکھی ہوں!

پھرتمہارا خیال ہے کہ گل چہرہ ہو؟\_\_\_\_\_بڑی سنیدھی اور بھولی بھالی ہو

واقعی!

تو كياتم مجھے چرا بل مجھتی ہو؟

واقعی وہ ہزاروں میں ایک ہے!

میں نواسے لاکھوں میں ایک مانتی ہوں! \_\_\_\_\_حدہے ہم ظریفی کی ہشکل وصورت بیر، اور نام گل چبرہ! واقعی وہ بروامسخرہ ہوگا، جس نے پکن کر بیرنام رکھا اس

گل چېره جل کر بولی! اورتم جیسے واقعی را دھا ہوا ہے وفت کی! وه چھیٹر تی ہوئی کہنے لگی، اور کیاتہیں جی\_\_\_\_\_؟ گل چېره نے بھی بحث میں اُلجھتے ہوئے کہا، کیارادهاالیی ہی تھی جیسی تم ہو\_\_\_\_\_؟ جیسی میں ہوں اس سے تو سچھ کم ہی ہوگی، لیکن ملتی جلتی صورت ضرور یا کی تھی عا تشكو پھر منسى آئى بگل چېرەنے سوال كيا۔ اچھامان لیاتم سے مچے رادھا کی *طرح* ہو۔ ۔ کیکن تمہارے کرشن مراری تحبیں بنسری بجارہے ہوں گے! اورتههیںان کی ذرافکرنہیں؟ مجھے کیوں ہوتی ؟\_\_\_\_\_انہیں ہوگی میزی فکر؟ کیکن ہم نے تو بھی اُنہیں تمہارے پاس آتے جاتے ہیں دیکھا! اب کی آئیں گے تو دکھا دوں گی ۔۔۔۔۔ لیکن پھر بھی نہیں آئیں گے! کیول جیس آئیں گے \_\_\_\_! اُ تہیں بدصورتوں سے نفرت ہے، اور اگر بدصورتی کا اتنا بڑا شاہکار میں نے انہیں دکھادیا تو خفاہوجا ئیں گے، بردی جلدی روٹھ جاتے ہیں! عائشہ جیج میں بول بڑی، تم برسی در سے بیچاری گل چېره کوستائے جارہی ہو، اور وہ جواب ہیں دیتی،

عالمگیر.....٥.....

زیادہ نہ اتر او ہوش میں رہو \_\_\_\_ہم اس کی جوتی کی نوک کے برابر بھی نہیں ہو\_\_\_\_\_!

وه ای طرح سنجیده کیکن شوخ لهجه میں بولی ،

گل چېره کھلکھلا کرمنس پرای، اُس نے عائشہ سے کہا،

د نگھر ہی ہیں سرکار اس کی ہاتیں؟\_\_\_\_\_پھر میں بھی پچھ کہہ دوں گی تو نا چی ناچی پھرے گی سارے کیل میں!

رادهانے مصنوعی جیرت سے گل چہرہ کی طرف دیکھااور بولی، اہوتو آپ بھی کچھ کہہ سکتی ہیں مجھے؟ \_\_\_\_\_زرا کہہ کرتو دیکھئے! بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا،

يريل\_\_\_\_!

اور بے ساختذرادھا ہنس پڑی، اُس نے گل چہرہ کو گلے سے لگالیا اور پیار بھر ہے ہجہ میں کہا۔

روٹھ گئی ہماری گل چہرہ \_\_\_\_ارے میں تو مذاق کر رہی تھی، تو واقعی گل چہرہ واقعی گل چہرہ ہے۔ اور میں کون ہے جو تیرا مقابلہ کرسکے! حجمہ سکے ایکن اتن جلدی روٹھ نہ جایا کرو!

گل چہرہ نے کوئی جواب نہیں دیا مسکرانے گئی، پھر یولی، روشھتے تو تہارے کرشن مراری ہوں گے۔ وہ بولی، انہیں بھی ای طرح منالبتی ہوں جیسے مجھے منالیا ہے ابھی!

| عالمگیر٥عالمگیر                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| وه ہنستی ہوئی گویا ہوئی ،                                                  |
| کتنی بے غیرت ہورادھاتم بھی جھی چھی ا                                       |
| ارے ارے میرکیوں؟                                                           |
| اییخ کرشن مراری کو بھی اسی طرح منالیتی ہو، جیسے مجھے منالیا؟               |
| مان تو کیا ہوا؟ کون ساغضب ہو گیا؟                                          |
| اسى كونوبے غيرتي كہتے ہيں!                                                 |
| كيول بهما كي؟                                                              |
| میں تو خیرعورت ہوں الیکن وہ تو مرد ہیں!                                    |
| تو كيامردول كونبيل مناياجا تا؟                                             |
| مناً یا توجا تا ہے کیکن کیااسی طرح؟                                        |
| میں تو یم طرح؟میں تو یم طریقه آتا ہے، تمہیں کوئی اور طریقه                 |
| معلوم ہوتو بنادو!                                                          |
| ا ہے چل ہٹ نگلی!                                                           |
| بیر کیوں؟ کیاغلطی ہوگئی مجھ سے؟                                            |
| مجھے مردوں کو منانے کے طریقے کیوں آتے ۔۔۔۔۔ میں نے تو آج تک                |
| کسی مردسے بات تک نہیں کی ہے! میں کیا جانوں وہ روشھتے کس طرح ہیں، اور منائے |
| مسطرح جاتے ہیں؟                                                            |
| ریکون سامشکل کام ہے ہے ہے ہے سیکھ لو <u>۔</u> !                            |
| بخشو بخشو فحص سکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بیان شہی کو مبارک                    |
| !احچمااب چلتی ہو، یا جا کر کہدوں نہیں آتی!                                 |
| کہاں لے چلوگی بھئی؟ کسنے یا دکیا ہے مجھے؟                                  |
| شنرادی نے اور کسنے؟ کتنی دیرے یو چھر ہی ہیں رادھا کہاں                     |

| <b>308</b> O | عالمكير |
|--------------|---------|
|--------------|---------|

ہے؟ جب کسی طرح تمہاری جھلک نہیں دکھائی دی تو مجھے تھم دیا کہ جارادھاجہاں ہوا پنے ساتھ لے آفوراً ۔۔۔۔۔نہ جانے کیا جادو کر دیا ہے تم نے ہماری شنرادی پر ۔۔۔۔ بہ جانے کیا جادو کر دیا ہے تم نے ہماری شنرادی پر ۔۔۔۔!

رادھا کھڑ بھڑا کر اُٹھ بیٹھی اُس نے ملامت آمیز نظروں سے اُسے دیکھا اور بولی،

تونے آتے ہی کیوں نہیں کہد دیا تھا کہ شنرادی بلارہی ہیں،خواہ مخواہ مجھےادھر اُدھر کی باتوں میں اُلجھالیا،اگروہ خفا ہو ئیں تو کیا ہوگا؟

بھلا وہ خفا ہوسکتی ہیں؟ \_\_\_\_\_وہ تو اتنی نیک ہیں کہ کسی پر بھی خفانہیں ہوتیں،اورتم پرتواتنی مہر بان ہیں کہ جھوٹ موٹ بھی نہیں خفا ہوسکتیں۔ وہ اٹھتی ہوئی بولی،

اجِها نہ جِلو\_\_\_\_\_اور اگر خفا ہو ئیں تو صاف کہہ دوں گی اس گل چہرہ نے مجھے باتوں میں الجھالیا تھا۔۔۔۔!

ہاں کہددینا،۔۔۔۔ آؤ۔۔۔۔؟

گل چېره کھلکھلا کرمنس برژی اورمنستی ہوئی بولی ،

بس اتنابی دم خم تھا؟ ڈر گئیں؟

اب کیون چل رہی ہو؟

رادهانے چلتے کہا،

ایک ہم ہیں کہ میں بلایا جاتا ہے،اورایک تم ہو کہ دوڑی دوڑی بلانے آتی ہو! گل چہرہ کچھ جھینے سی گئی، کہنے لگی،

باتیں بنانے کے ن میں توطاق ہوتم؟

عائشہنے تائیدی،

ہاں بہت زیادہ؟ باتیں بنانے کے سوالیجھ جو آتا ہوائے ۔۔۔۔۔ نگمی

www.iqbalkalmati.blogspot.com

عالمگير.....٥

كېيں كى\_\_\_\_\_!



#### عالمگير .....٥.....

## کاغذیبر کھویا ہے کلیجہ نکال کے

رانا نیتوسنگھ کا خط ابھی عائشہ کی مٹیں دیا ہوا تھا، رادھااورگل چہرہ کے جانے کے بعدوہ اطمینان سے اپنے بستر پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی،اس نے خط کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ کیا۔

> میں آپ کو کسی لقب سے یا دہیں کروں گا! لقب کی ضرورت بھی کیا ہے،

البيته آج آب كے سامنے اپنادل كھول كرر كھ دينا جا ہتا ہوں۔ جوبات ميں اب تك نہيں كہر سكا، وہ اب كہدر ہا ہوں!

اور شاید اب بھی نہ کہتا، لیکن جانتا ہوں میرے سفر آخرت کا زمانہ قریب آتا جارہا ہے، پھراس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے، اگراپی آخری تمنا کا اظہار کر دوں تو شاید کوئی ہرج نہیں، اور اگر ہے بھی تو آپ کی ذات سے اُمید ہے کہ جھے معاف کر دیں گی!

پہلی بات تو ہے کہ میں آپ سے محبت طلب کرتا ہوں، اتن ہی تجی، اتن ہی اپنی ہی پاک اور اتن ہی جب کہ میں آپ سے محبت طلب کرتا ہوں، اتن ہی پاک پاک اور اتن ہی بے لوث جتنی اس دُنیا میں کی جاسکتی ہے، اس محبت کو ایک فیمتی پونجی کی طرح میں اپنے کلیجہ سے لگائے ہوئے، بیزندگی کی آخری سانس تک میر ہے ساتھ د ہے گی، اور مرنے کے بعد بھی میر ہے ساتھ جائے گی!

خفانه بوجايئے گا!

محبت کوئی جرم نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، پاپ نہیں ہے۔ محب دین و مذہب اور قوم ملت کی حدود سے بے نیاز ہے، اس تفرقہ کے ہوتے ہوئے بھی میں نے آپ سے محبت کی ،اور میرادعوٰ ہے کے صرف یہی ایک ایسی چیز ہے

#### عالمگیر ۵**11**۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

جو مجھ سے چھنی نہیں جاسکتی ، نہ تلوار کے زور سے نہ موت کے خوف سے! جب تک آب میری مہمان رہیں ، میں بیلفظ زبان پڑ ہیں لایا! کیوں نہیں لایا؟

ال لئے کہ اس وقت اگر میں اظہار محبت کرتا تو آپ اسے میری ہوں پر معمول کرسکتی تھیں، آپ سوچ سکتی تھیں آپ میرے بس میں ہیں، میرے قبضہ میں ہیں، میں آپ کو ہر طرح سے مجبور کرسکتا ہوں، پھر میری محبت آپ کی نظر میں کوئی وقعت نہ رکھتی، میں آپ کی نظر میں کوئی وقعت نہ رکھتی، میں آپ کی نظر سے گر جاتا!

آپ کو یاد ہوگا جب آپ نے اپنے وطن واپس جانا جاہا تو گومیرے ول پر آرے چل رہے ہے، لیکن میں نے نہ آپ کوروکا نہ اس ارادہ سے بازر کھنے کی کوشش کی بلکہ وعدہ کیا خودا بی حفاظت میں آپ کووہاں پہنچا آؤں گا، جہاں آپ جانا جاہیں!

رادھانے مجھے منع کیا اس ارادہ سے بازر کھنے کی کوشش کی ،اس کا مطالبہ تھا کہ میں آپ کو نہ جانے دول ، رفتہ رفتہ آپ مجھے سے مانوس ہوجا کیں گی ، میری محبت کی قدر کرنے لگیں گی ، رادھانے بیدائے بدنیتی سے نہیں دی تھی ، اُسے خود بھی آپ سے محبت ہوگئ تھی ،اُسے خود بھی آپ سے محبت ہوگئ تھی ،اُس نے اپنی محبت سے محبور ہوکر بیرائے دی تھی۔

لیکن میں نے اس کی بات ردکردی!

میں این محبت کی بےلوثی کاامتخان لےرہاتھا!

میں اپنی محبت کوسچائی کی کسوٹی پرکس رہاتھا!

مجھے فخر ہے کہ رادھا کی بات رد کر کے اس کی رائے نہ مان کر میں ایک کڑے اور بہت سخت امتحان میں کامیاب ہو گیا ،

مجھے خود بھی اپنی بلوث محبت پراعتبار آ گیا!

دوسری بات میرکہنا چاہتا ہوں کہ محبت کا اقرار میں قید کی حالت میں کررہا ہوں۔ آپ کو بانے سے ہرطرح مایوں ہونے کے بعد اب دُنیا کی کوئی طاقت ہم

#### عالمگير ......٥....

دونوں کو ایک نہیں کر سکتی ، اب آپ ایک کنارے پر ہیں ، میں دوسرے کنارے پر ،جس طرح ندی کے دو کنارے نہیں مل سکتے ، اس طرح ہم دونوں بھی نہیں مل سکتے ، الہذا اب آگر اپنی محبت کا اعتراف کر رہا ہوں تو رہ بھی اس اطمینان پر کہ آپ اس میں دغا فریب ادھوکا ، موقع پرستی کا شائر نہیں محسوس کریں گی۔

میں صرف ایک حقیقت آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں اور بس، وہ بھی اس لئے کہ میر کے معمد میں اور بس، وہ بھی اس لئے کہ میر کے بعد شاید آپ بجھے اور میری محبت کو یا دکر لیں۔ اگر اُسیا ہوا تو میر اسب سے بڑاانعام ہوگا!

سب سے بڑی سوغات \_\_\_\_\_!

اس سے زیادہ جھے کھنیں چاہئے ،اس سے زیادہ کی آرزوکا جھے حق نہیں پہنچا!
تیسری اور آخری بات جو آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ جب تک
میں نے آپ کے کردار کا جلوہ نہیں دیکھا، جب تک میں نے آپ کی سیرت اور کردار کی
بلندی نہیں دیکھی تھی ،اس وقت تک میں واقعی لئیراتھا، کتنے قافلے میں نے لوٹے ،نہ جانے
کتنے ہے گنا ہوں کا خون میری گردن پر ہے!

کیکن آپ کودیکھنے کے بعداور آپ کے شہید والدروح اللہ صاحب کو آن اور شان کے شہید والدروح اللہ صاحب کو آن اور شان کے ساتھ اپنے دین اور غیرت قومی پر گردن کٹاتے دیکھا، اس نے میری کا یا بلٹ دی!

میں اپنے آپ کو ہز دل محسوس کرنے نگا! بہادری تو اس بوڑھے تخص پرجس کا نام روح اللہ تھاختم تھی! میں نے اپنی زندگی میں بہت سے معرکے دیکھے ہیں، بہت سے معرکے سرکئے ہیں، بہت سے بہادروں کو دیکھا ہے، بہت سے جیالے میری نظر سے گذرے ہیں، لیکن

روح الله بوڑھے، کمزور اورضعیف روح الله نے جس تنور سے تلوار چلائی جس دم خم کے ساتھ اسپنے سے بیمیوں گنا آ دمیوں سے لڑا، اورلڑتا ہوا مرا، اُس نے مجھے دوسرا آ دمی بنا عالمگیر ۵13۰۰۰۰۰۰۰

دیا،ایک ایساآ دمی جو پہلے سے بالکل مختلف تھا۔

مسلمانوں ہے میل جول بہت دنوں سے رکھتا ہوں، دکن کی مسلم ریاستوں سے میر ہے اور میر بے خاندان کے گہر ہے مراسم رہ جکے ہیں، گوان تعلقات میں سیاست کو دخل تھا، کین میل جول بہر حال بہت گہرا تھا، میں نے انہیں دیکھا ان کے اسلام کو دیکھا، کین نہوہ مجھے اپیل کر سکے نہاں کا اسلام ۔

کیکن صرف ایک شخص نے ،اور آپ سمجھ گئی ہوں گی وہ مخص روح اللہ کے سواکوئی نہیں ہوسکتیا،میرے اندرانقلاب عظیم ہریا کردیا۔

روح الله في مركر بتاديا مسلمان كيابوتا هي كيسابوتا؟

روح الله نے شہیر ہوکر بتا دیا اسلام کیا چیز ہے؟ اور میہ جب دل میں گھر کر لے تو پھر بھی نہیں نکلتا ، نہ تکوار کی نوک ہے نہ خبر کی دھار ہے!

میں این آب کو، آب سے چھیا تارہا!

لیکن اگر آج آپ کے سامنے بیا قرار کروں کہ ادھر مولوی روح اللہ کی نعش ہے کفن زمین پرتڑ پی ، ادھراسلام نے میرے دل میں گھر کرلیا ، میں مسلمان ہوگیا تو تعجب نہ سیجئے گا!

میں ای دن مسلمان ہوگیا تھا۔۔۔۔۔ گواس کا اقرار میں نے خود اپنے
آپ سے بھی نہیں کیا تھا۔۔۔۔۔ جس روز آپ نے میری حویلی میں قدم رکھا تھا!

لیکن اب اس حقیقت کو نہ اپنے آپ سے چھپا سکتا ہوں، نہ آپ سے آپ
میرے اسلام کی گواہ ہیں، آپ سے جو خض محبت کرر ہا ہے اور آپ کی محبت کا کلمہ پڑھتا ہوا
جو خص موت کا انتظار کرر ہا ہے۔ وہ مسلمان ہے!

میرے جرائم کی فہرست شہنشاہ تک پہنچ چکی ہے، غلط نہیں ہے، ان جرائم کی سزا موت ہی ہوسکتی ہے، اور میں اس سزا کیلئے تیار ہوں، آپ سے صرف بداستدعا ہے کہ میرے قبل کے بعد میرے لئے دعائے مغفرت کرتی رہے گا۔۔۔۔۔ مجمی بھی! www.iqbalkalmati.blogspot.com

خط عائشہ کے آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا، اور وہ تکیہ سے منہ ڈھانے سسکیاں لے لے کررور ہی تھی \_\_\_\_\_\_!

عالمگير .....0....

### كرية باختيار

کچھ دیر بعدرادھا شہرادی زیب النساء کے پاس سے عائشہ کے پاس واپس آئی تو بیدد کھے کر جیران رہ گئی کہ روتے روتے اس کی آئکھیں سوج گئی ہیں، یہ منظر دیکھ کر وہ بیقرار ہوگئی، دوڑی دوڑی آئی اور اس کے پاس بیٹھ گئی، اپنے آئیل سے اس کے آنسو پُو کچھے اور محبت بھرے ہمیں سوال کیا،

میری سرکارکیابات ہے؟ آپ روکیوں رہی ہیں؟

آ تھول سے بڑے بڑے موتی آنسوؤں کی صورت میں برسنے لگے۔

رادهانے اُسے گلے سے لگالیا،خود بھی رونے لگی ،اورروتے روتے پوچھا:

كيانه بتائي گا؟ مجھ ہے بھی رازر کھنے گا۔

عائشہ نے آنسو پونچھ لئے ،اور گلوگرفتہ آواز میں کہنے لگی ،

تم سے بڑھ کرمیراراز داراور دوست کون ہوسکتا ہے \_\_\_\_\_\_لوبیخط دیکھ

عائشہ نے خط رادھاکے ہاتھ میں دے دیاوہ اُسے پڑھنے گی، پڑھ چکنے کے بعد

ان کے دل میں بیربات بیٹھ گئی ہے کہ وہ اب زندہ نہیں رہ سکتے ، شہنشاہ کے دربار سے ان کے دربار سے ان کے دربار سے ان کیلئے تل کا فرمان صادر ہوگا ، میں نے بھی انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی بہکن ان کی زبان پرتوبس ایک ہی فقرہ ہے ،

مجھے زندہ رہنے کاحق نہیں ہے، میری سزاموت ہی ہوسکتی ہے۔

عالمگير .....٥.... کیکن سرکارانہوں نے تو اس خط میں ایک بہت عجیب بات تکھی ہے! عائشے دریافت کیا، مس بات کی طرف اشاره کررہی ہوتم؟ وه بولی، رانا جی مسلمان ہو چکے ہیں بیتو مجھے آج معلوم ہوا؟ عائشهن يوجها، تو كياتمهين صدمه موااس خرسيع؟ وه بولی، بالکل نہیں سرکار! عائشہ نے پھر یو چھا،تو کیاخوش ہوئیں تم\_\_\_\_\_؟ وه کهنے لگی، ہات بہت زیادہ، بہت ہی زیادہ! اس کئے کہ دل ہی ول میں بہت دن ہوئے میں خود بھی مسلمان ہو چکی ہوں! (سرایا حیرت بن کر) رادهایج! سر کاراللّٰد کو گواہ کر کے کہتی ہوں ، وہ میر ہے ایمان کا گواہ ہے! ليكن تم كيسے راغب موكني اسلام كى طرف؟ بالكل اس طرح جيبے رانا نيتؤسنگھ جي ہوئے! آپ کود کھے کر، آپ کو پر کھ کر، آپ کو باکر! كيول شرمنده كرتى ہو مجھے! ميں خودايك گنهگارعورت ہول. میاللد کی دین ہے جسے جس بہانے سے جاہان کی نعمت عطا کردے! يهي سمجھ ليجئے سر کار! کیکن را دھا مجھے رائے دو میں کیا کروں؟ آپ کیا کرنا جا ہتی ہیں؟ میں رانا کومرنے نہیں دوں گی ، میں ان کافل گوار انہیں کرسکتی ، میرے جیتے جی

عالمگیر ۵17۰۰۰۰۰۰

وه مرتبيل سكتے!

بیآپ کیا کہدرہی ہیں؟ یہ میں کیاسُن رہی ہوں؟

کیوں؟ \_\_\_\_\_ تمہیں تعجب کیوں ہور ہاہے؟
مجھے تعجب اس پر ہور ہاہے، کہ پنقر میں جونک لگ گئ!
پھروہی سہلی \_\_\_\_!

مجھے تعجب اس پر ہور ہا ہے کہ آپ بھی ہمارے رانا صاحب سے محبت کرنے لگیں، وہ جب سنیں گے توخشی سے نہال ہوجا کیں گے! لگیس، وہ جب سنیں گے توخوشی سے نہال ہوجا کیں گے!

خبرداران سے اس طرح کی ہاتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے!

کیوں نہیں ہے وہ تو میں پہلے ہی آپ سے اجازت لے چکی ہوں

۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کیا آپ نہیں چاہتیں کہان کے مجروح اور مایوں، مغموم اور حسرت نصیب
دل کوسکون پہنچ جائے، وہ جب سیں گے کہان کی محبت بے اثر نہیں رہی تو نہ جانے ان کی کہان کی محبت بے اثر نہیں رہی تو نہ جانے ان کی کہان کی محبت ہوجائے۔

بگی ای کئے تو کہتی ہوں ، ابھی ان ہے اس طرح کی باتیں نہ کر! نیکن وہ مجھ سے پوچھیں گے میرے خط کا جواب لائی ؟ تو کیا کہوں گی؟ بیتو پوچھر ہی ہے؟

ہاں، ۔۔۔۔۔۔۔نہ پوچھوں؟

قى سركار\_\_\_\_!

کیاواقعی تو بھی مسلمان ہوگئی ہے؟

ی ۔۔۔۔۔۔ا

| www.iqbalkalmati.blogspot.com                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عالمگیرo                                                                                                                                         |
| اورسردارا جلاستگھ!                                                                                                                               |
| وه تونهيس هوا!                                                                                                                                   |
| پهرکيا هوگا؟                                                                                                                                     |
| ایک مسلمان عورت کی شادی ایک کا فرسے تو نہیں ہوسکتی کیا تو                                                                                        |
| اُ ہے چھوڑ دیے گی۔۔۔۔۔۔                                                                                                                          |
| ماں اگر وہ مسلمان نہ ہوا تو ضرور چھوڑ دوں گی ،<br>سیست سیست کے اور مسلمان نہ ہوا تو ضرور چھوڑ دوں گی ،                                           |
| اورا گرمسلمان ہوگیا؟<br>۔ سے تا سے سے ا                                                                                                          |
| تواس کے قدموں پرسرر کھ دوں گی!<br>کی مصدمالی مصد |
| کیکن تیراخیال کیا ہے؟ہوجائے گا؟<br>کریند میں پر                                                                                                  |
| كىيے ئىں ہوگا سر كار؟                                                                                                                            |
| اخاہاتنااعماد؟<br>بھلا رادھا کو وہ چھوڑ سکتا ہے؟ کیا رانا جی کا ساتھ وہ چھوڑ وے گا، اِدھر کی دنیا                                                |
| بھلارادھا بودہ چیور سماہے؛ کیاراہ کی کاسا تھوں دیے ہور دیے کا اوسری دیا۔<br>اُدھر ہوجائے مگرابیانہیں ہوسکتا!                                     |
| ، ر مربر ہو ہے۔<br>ہاں بینو میرادل بھی گواہی دیتا ہے۔۔۔۔!                                                                                        |
| ہ ب بیادل کیسے گواہی دیتا ہے سر کار؟<br>آپ کا دل کیسے گواہی دیتا ہے سر کار؟                                                                      |
| تم ہے اُسے واقعی بے بناہ محبت ہے اور رانا کے پسینہ پروہ خون بہا سکتا ہے رانا                                                                     |
| کی ذات ہے اُسے عقیدت ہے، وہ کسی حالت میں بھی رانا کے راستہ کوغلط نہیں سمجھ سکتا،                                                                 |
| جب دیکھے گا کہ رادھا بھی مسلمان ہوگئی اور رانا نے بھی اسلام قبول کرلیا، تو وہ بغیر کسی                                                           |
| تحریک کے وہ خود بخو دمسلمان ہوجائے گا!                                                                                                           |
| جی ہے شک ہے جھیڑی<br>نیاست سے چھیڑی                                                                                                              |
| نہیں اب تک؟<br>لیک میں سے برالاب یہ                                                                                                              |
| لیکن وہ وفت کب آئے گا آخرجبتم اس مسئلہ کو اُٹھاؤگی ؟                                                                                             |

| ير ۵19۰۰۰۰۰۰۰ | عالگ |
|---------------|------|
|---------------|------|

آجائے گاسرکار\_\_\_! وہ تو ٹھیک ہے کین آخر کب؟ ذرااس مقدمہ کا فیصلہ تو ہوجائے دیجئے!

مقدمہ مقدمہ کا فیصلہ کریں گے۔

> آپ کوروتاد کیھراصل بات کہنا تو میں بھول ہی گئ! کوئی خاص بات ہے؟ جی خاص الخاص بات \_\_\_! تو کہو پھر جلدی ہے \_\_\_!

ابھی شہرادی نے مجھے یہی بتانے کو بلایا تھا کہ پرسوں شہنشاہ کی بارگاہ میں مقدمہ کی پیشی ہور ہی ہے \_\_\_\_!

| ww.iqbalkalmati.blogspot.com                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|
| عالمگیر٥عالمگیر                                                           |
| اوُرزياده متاثرين!                                                        |
| سم بخت میرے متعلق تونے انہیں کیا بتادیا ؟                                 |
| - برخونین سر کار!                                                         |
| پھرابھی کیا کہدر ہی تھی؟                                                  |
| میں نے رانا نیتو سنگھ کے واقعات بتائے تھے،ان کا آپ کے ساتھ برتاؤیتایا تکا |
| ىيەن كروەخودسب يېچھىجھىڭئىل!                                              |
| کیا سمجھ گئیں؟ کیچھ منہ سے پھوٹ تو سہی؟                                   |
| کہنے گلیں، نیتواچھا آ دمی معلوم ہوتا ہے، کاش بیمسلمان ہوجائے ،اگرییمسلمان |
| ہوجا تا تو ضرور عا ئشہ کی شادی میں اس ہے کردیتی                           |
| عائشهنے رادھاکے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور بولی!                             |
| بسزیادہ بگواس کی ضرورت نہیں ہے!                                           |
| را دھاروٹھ گئی، کہنے گئی،                                                 |
| اے واہ ، میریجی اچھی رہی ،اب میں بولوں بھی نہیں ؟                         |
| عائشہ نے مسکراتے ہوئے اور شریر نظروں سے اُسے گھورتے ہوئے کہا،             |
| نہیں مانو گئتم ؟                                                          |
| وہ کہنے لگی! آخر کون می خطا سرز دہوگئی ہے جھے سے؟ کیچھ معلوم بھی تو ہو؟   |
| خطا؟تہماری سب سے بڑی خطابیہ ہے کہ ضرورت                                   |
| سے بہت زیادہ باتونی ہو،اور باتیں بھی وہ کرتی ہوجو!                        |
| بالکل کچی ہوتی ہیںبول میرے ہوتے ہیں بات آپ کی ہوتی                        |
| ہے، کہتی میں ہوں دل آپ کا دھر کتاہے، کیوں یہی بات ہے نا؟                  |
| تيراسر،!                                                                  |
| reka reka reka reka                                                       |

عالمگیر ۵**21**۰۰۰۰۰۰۰۰۰

# مجرم شهنشاه عالمكبر كيسامنے

آ خروہ دن آ گیا جس کا ایک عرصہ سے انتظارتھا!

آج شهنشاه کےسامنے رانا نیتوسنگھاورا جلا وغیرہ کی بیشی تھی ،

د بوان عام حاضرین ہے تھے تھے تھراہواتھا!۔۔۔۔۔ان میں اُمرائے ملک

بھی تھے،حکام شہر بھی ،سر دارانِ فوج بھی خانوا دہ شاہی کے ارکان بھی!

نیو سنگھ ایک مجرم کی طرح تختِ شاہی کے قریب کھڑا تھا، سلے سپاہیوں کا ایک دستہ اُسے اپنی حراست میں لئے ہوئے تھا اور اجلا سنگھ اس کے بالکل بیچھے استادہ تھا اور نین ویر قریب سر سال سے ایک میں بیٹ میں سات میں استادہ تھا اور اجلا سنگھ اس کے بالکل بیچھے استادہ تھا اور

منتظرتها كقسمت كياكل كھلاتى ہے،اورشہنشاہ كى بارگاہ سے كيا فيصله صادر ہوتا ہے!

اجلاسنگھ بہادرتھا، بہت سے معرکوں میں حصہ لے چکا تھا، کئی معرکے سرکر چکا تھا، لیکن آج دہشت کے باعث اس کا رنگ زردہوجار ہاتھا، اس پر بے کلی، اضطراب اور وحشت کا عالم طاری تھا!

رانا نيتوسنگھ کي کيفيت اُجلاسنگھ ہے مختلف تھي! . .

اس کے چہرے پر نہ ہراس تھا، نہ دہشت، نہ تھبراہ ہٹ، نہ اضطراب، نہ پر بیثانی نہ وحشت نہ سراسیمگی \_\_\_\_\_و میکسر پیکرِ اظمینان وسکون نظر آر ہاتھا، جیسے مقد مہاس کانہیں کسی اور کے کانہیں کسی اور کے سامنے نہیں کسی اور کے سامنے در پیش ہے!

ا جلاسنگه کی کیفیت قدرتی اور فطری <u>هی \_\_\_\_</u>!

کیکن را نا نیتوسنگه کی کیفیت حیرت انگیزتھی، لوگوں کی نظریں اُ جلاسنگھ پر بھی پر رہی تھیں ؛ اور نیتوسنگھ پر بھی اور ان دونوں کی اس مختلف اور متضاد کیفیت پر وہ دل ہی دل

#### عالمگير .....٥....

میں چہی گوئیاں کررہے تھے، شاید آپس میں بھی سوال جواب اور پوچھ کچھے کا سلسلہ شروع کردیتے ، لیکن بیربات آ داب دربار کے خلاف تھی کہ کوئی شخص کسی سے کلام کر سکے! شہنشاہ ابھی تک برآ مرنہیں ہوئے تھے!

ہر محض منتظرتھا کہ وہ تشریف لائیں اور اس اہم ترین مقدمہ کا فیصلہ کریں! تھوڑی دہر کے بعد نقیب اور جانوش نعرہ کناں نمود ارہوئے\_\_\_\_!

نگاہ روبرو، ادب سے رستم دورال، شہنشاہ جہال، سلطان ابن سلطان، خاقان ابن سلطان، خاقان ابن سلطان، خاقان ابن خاقان ابن سلطان، خاقان ابن خاقان محی الملۃ والدین، شہنشاہ اورنگ زیب عالمگیر کی سواری بادِ بہاری آتی ہے

یہ سنتے ہی سب لوگ اور زیادہ مو دب ہو کر بیٹھ گئے ، اور ذراد بر میں شہنشاہ معظم برآ مدہوئے اور تخت شاہی پر متمکن ہو گئے!

خاموشی اورسنائے کا بیمالم تھا کہا گرسوئی بھی گرتی تو اس کی آ وازسُن لی جاتی ہر شخص کے چہرے پر دہشت اورخوف کی کیفیت طاری تھی۔

وزیر در بارسے شہنشاہ نے دریافت فرمایا،

سب سے پہلامقدمہ آج کس کا ہمارے حضور میں پیش کیا جائے گا؟ وزیرِ دربارنے عرض کیا ،

سیوا جی کے داماد رانا نیتو سنگھ کا <u>جسے مہار اجہ ہے سنگھ کے دستہ</u> سپاہ نے گرفنار کر کے یہاں روانہ کیا ہے، اور اس وقت وہ حضور کے سامنے موجود ہے۔

شہنشاہ نے ایک اچئتی سی نظر نیتو پرڈالی اور وزیر دربار سے سوال کیا۔
کیا نیتو سنگھ نے ہے سنگھ کی فوج سے مقابلہ کیا تھا؟
شہنشاہ عالم ہیں \_\_\_\_!

ذرابر ہمی کے ساتھ شہنشاہ نے ارشاد فرمایا،

عالمگير ٥٠٠٠٠٠٠٠٠

تو کیاسیواجی کا داماد ،عزیز ، رشته دار ہونا بھی ہمار ہے نز دیک کوئی جرم ہے؟ سلطان عالم پناہ نے کڑے تیور سے وزیر در بارکود یکھا ، اور پوچھا :

وزيرِ دربار\_نے لزرتی ہوئی آ واز میں عرض کیا،

نہیں سلطان عالم پناہ ،

پھرنیتو کوئس بُرم میں ہمارے سامنے دست بستداور پا بجولاں پیش کیا گیاہے؟ وزیر در بارنے اسینے ہوش وخواس پرقابو یاتے ہوئے کہا،

شہنشاہ ذی جاہ نیتو سنگھ کے جرائم کی فہرست بہت طولانی ہے، یہ بڑے سنگین جرائم کی فہرست بہت طولانی ہے، یہ بڑے سنگین جرائم کامرتکب ہواہے،اس نے جو بچھ کیا ہے اس کی سزاموت سے کم ہوہی نہیں سکتی!

شہنشاہ نے ایک اچٹتی سی نظر پھر نیتو پر ڈالی پھر سنجل کر بیٹھ گیا، اور وزیر دربار

يسے سوال كيا،

کیا ہیں نیتو کے جرائم! \_\_\_\_\_ہم سننا جا ہے ہیں! وزیر دربار اس نے حاجیوں کے ایک قافلہ پر چھا یہ مارا۔

شہنشاہ عالمگیر: کیاسیواجی کی طرح اس نے بھی حاجیوں کے قافے پر چھاپہ مارا؟

وزيردربار: عالى جاه،

شهنشاه عالمگیر: اور \_\_\_\_\_اور کیا کیااس نے؟

وزیردربار: اس حادثہ کے سلسلہ میں بہت سے آ دمی قتل ہوئے، بہت سے ، مجردج۔

شهنشاه عالمگیر: ﴿ (برہم ہوکر) اور \_\_\_\_!

وزیردربار: اس نے مولوی روح اللہ جیسے نیک، صالح اور خوش نہاد محص کوتل کیا۔

شهنشاه عالمگیر مولوی روح الله؟

جی ہاں \_\_\_\_فیروز بورآ بلو کے مشہور عالم! (اور زیادہ بدد ماغ اور برہم ہوکر) تو بیمولوی روح اللہ جیسے شخص کا

شهنشاه عالمكير

وزيردربار:

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

عالمگير .....٥....٥

قاتل بھی ہے؟

شهنشاه عالم بناه،

وزیردر بار: شهنشاه عالمگیر:

بہت بڑائرم ہے، بہت سنگین جرم ہے، نا قابلِ معافی جرم!

وزيردربار:

درست فرمایا جہاں پناہ نے!

شهنشاه عالمگیر:

ایک بہت بڑا جرم بیہ کہاں نے حاجیوں کے قافلہ پر چھاپہ مارا، انہیں قتل کیا، زخمی کیا، لوٹا، اور دوسرا اس سے بھی بڑا جرم بیہ کہاں نے مولوی روح اللہ جیسی معززمجر مہستی کوتل کیا،

وزيردربار:

شہنشاہِ دوران اس کا ایک تیسراجرم بھی ہے،اوروہ جرم مذکورہ دونوں جرموں سے کم از کم میر ہے نز دیک کہیں زیادہ سکین اور نا قابلِ معافی

<u>\_</u>\_\_

اں تیسرے جرم کی تفصیل بیان کرو۔

شهنشاه عالمگیر:

اس نے مولوی روح اللہ کی لڑکی کو جسے وہ اینے ساتھ خانہ ء کعبداور

وزیردربار:

مدنینۃ الرسول کی زیارت کو لئے جار ہے <u>تنے ۔۔۔۔!</u> کیاا ہے بھی تل کر دیا اس شخص نے ؟

شهنشاه عالمگیر:

نہیں جہاں پناہ اے لئے انہیں کیا <sup>ا</sup>لیکن کاش قبل کر دیا ہوتا!

وزیردر بار: شهنشاه عالمگیر:

بيركيول بيركيول بيركيا كهدر بيه وتم ؟

وزيردربار:

شهنشاه عالمگير:

أسے گرفتارنه کرلیتا تو نه جانے اس لوکی کا کیا حشر ہوتا؟

ا پی نوعیت کے اعتبار سے بیہ جرم بھی حد درجہ سنگین اور قطعاً نا قابلِ معافی ہے، ایک مسلمان لڑکی، ایک مشہور عالم کی نور دیدہ، کختِ جگر، اس کافر کے حرم میں گئی مہینے تک مقیدرہی \_\_\_\_\_بہت بڑا جرم ہے۔اس نے کوئی جرم نہ کیا ہوتا تو بھی صرف بیہ جرم اس کی سزائے تل کیلئے کافی تھا،

بجاارشاد ہواجہاں بناہ،

شہنشاہ عالمگیر: کیکن اس کڑی کا نام کیاہے،

وزيردربار: عائشه

وزيردربار:

شهنشاه عالمگیر: وه کهال ہےاب؟

وزیرِ در بارِ: تصرِ شاہی میں،شہرادی زیب النساء کی تحویل میں،

شہنشاہ عالمگیر: اُسے بھی حاضر در بار کیا جائے ، ہم اس کا بیان لیں گے ، ہم اس کی داستان سُنیں گے ، ہم اس کے زخم دل پر بھا ہار تھیں گے ،

وزیردر بار: شہنشاہ عالم بناہ، وہ در بار میں موجود ہے۔ تخت شاہی کے بائیں جانب جو قنات ایستادہ ہے، وہیں اس کی نشست کا انتظام کر دیا گیا

-----

عالمگیر: کیمن ہم پہلے مجرم کا بیان لینا جا ہے ہیں ، ہم دیکھنا جا ہے ہیں ، وہ کیا کہتا ہے \_\_\_\_\_\_ ؟

وزیر دربار: بے شک میربہت مناسب کاروائی ہوگی جہاں بناہ۔

شهنشاه عالمگیر: (گرج کر)را نانیوسنگه،

شهنشاه عالمگیر: کیاتم الزامات کا اقرار کرتے ہو، جو وزیر دربار نے تم پر عائد کئے ہیں؟
بیں؟
نیتوسنگھ: بعض الزلاء الکل دربہ و میں بعض الکل ذال ا

نیتوسنگھ: بعض الزامات بالکل درست ہیں بعض بالکل غلط! شہنشاہ عالمگیر: کون سے الزامات بالکل سیح ہیں اور کون سے بالکل غلط؟ عالمگير .....٥....

بے شک میں نے حاجیوں کے قافلہ پر غارت گری، اوراس میں کوئی شہر نہیں کہ اس سلسلہ میں گئ آ دمی ہلاک ہوئے، بہت سے زخمی، مجھے اس کا بھی اقرار ہے کہ ان حاجیوں کے قافلہ کولوٹا گیا، اور ان کا سارا مال میر ہے ہاتھ آیا، یہ بھی درست ہے کہ مولوی روح اللہ کے قل میں مال میر ہے ہاتھ آیا، یہ بھی درست ہے کہ مولوی روح اللہ کے قل میں میرا ہاتھ تھا ۔۔۔۔ یہ بالکل صحیح الزامات ہیں، میں ان کا اعتراف کرتا ہوں، مجھے ان کا اقرار ہے، اور ان کی سز ابقول وزیر در بار کے صرف موت ہو سکتی ہے، اور میں بڑی خوشی سے اس سز اکو در بار کے صرف موت ہو سکتی ہے، اور میں بڑی خوشی سے اس سز اکو بھگنٹے کیلئے آ مادہ اور تیار ہوں!

(غورسے نیتوسنگھ کود کیھتے ہوئے) تم ان الزامات کی تقبریق کرتے

**بو؟** 

جہاں پناہ!

اوروه كون سے الزامات ہیں جنہیں بالكل غلط قرار دیتے ہو؟

انہوں نے مولوی روح اللہ کی صاحبز ادی کے بارے میں جو پھھ کہا

ہےوہ بالکل غلط ہے۔

تم نے اس پر کوئی زیادتی نہیں کی؟

قطعانہیں، ہالکل نہیں، ذرہ بھرنہیں،

پھرتم نے اُسے اپنے پاس کیوں رکھا؟

اس کے کہ شاید ۔۔۔۔!

حمہیں کلام و گفتار کی پوری اجازت ہے، جو کچھ کہنا جائے بے

دھڑک کہو، ایس

اس کئے کہ شاید \_\_\_\_!

پھرتم خاموش ہو گئے! پھرتم خاموش ہو گئے! شهنشاه عالمگير:

نيټوسنگړ:

نيتوسنگھ:

شهنشاه عالمگیر: نیه سی

نيتوسنگھ:

شهنشاه عالمگیر:

نيتۇسنگھ: .

شهنشاه عالمگیر: نیتوسنگھ:

شهنشاه عالمگير:

نيتوسنگھ:

شهنشاه عالمگير:

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : vww.iqbalkalmati.blogspot.com

#### عالمگير .....0.....

شہنشاہ عالم پناہ صاف اور ہی بات ہے کہ میں ان سے محبت کرنے لگا تھا، میری خواہش تھی کہ انہیں اپناؤں، کیکن میری محبت رنگ ہوں سے پاک تھی، جب میں نے دیکھا کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوسکتا تو میں نے ان سے وعدہ کرلیا کہ وہ جہاں جانا چاہیں میں خود انہیں پہنچا آؤں گا، اُنہوں نے آگرہ کا قصد ظاہر کیا میں نے سامانِ سفر کی تیاری کا تھم دے دیا اگر جے سکھے کے دستہ فوج نے مجھے گرفتار نہ کرلیا ہوتا تو بھی میں انہیں آگرہ لے کرآ چکا ہوتا۔

كياعا ئشكى عزت اورناموس\_\_\_\_!

شہنشاہِ عالم بناہ میں اپنے جرائم کا اعتراف کر چکا ہوں، اور وہ اعتراف سرائے موت کیلئے بالکل کافی ہے، تھم دیجئے کہ میری گردن اثرا دی جائے، لیکن میں اپنی محبت کی تو ہیں نہیں برداشت کرسکتا، عائشہ بیگم، جس طرح پاک اورصاف میرے گھر آئی تھیں، اس طرح میرے گھر سے میہاں آئی ہیں، اگر وہ میہاں موجود ہیں تو اس کی تقمد بی ان سے ابھی اور میہیں کی جاسکتی ہے!

ہاں وہ ہوگی ہے، تو بھی ہے جرم کی مظمین کے خلاف ایک میں ہے ہوں کے کہاں کہ مہارا دعویٰ سے خلاف اینے ہاں کی مرضی کے خلاف اینے ہاں قیدر کھا اور اس سے محبت کی ،اگر وہ تہارے جال میں آ جاتی تو تم اس کے ایمان کوغارت کر چکے ہوتے!

ميريج نبيل بيشهنشاه عالم يناه!

(تیوری پربل ڈال کر) کیا تیجے نہیں ہے؟

میری نظر میں ان کا دین اور ایمان بہت زیادہ مقدس ہے!

يہال آنے كے بعد سے ہوگيا ہوگا؟

شهنشاه عالمگیر: نیتوسنگه:

نيتۇسىگىر:

شهنشاه عالمكير

شهنشاه عالمگیر نیتوسنگه

نيتوسنگھ:

وزيردربار:

عالمگیر .....٥٠٠٠٠٠

آپ جو جا ہیں کہہ سکتے ہیں لیکن اس شخص پرمصلحت شاہی کا الزام لگانا مناسب نہیں جوایئے شکین جرائم کا اعتراف کر کےخودسزائے موت طلب کر چکا ہے۔۔۔۔ میں نے جو پچھ کہا ہے اس سے رحم ورعایت حاصل کرنامقصود نہیں ،صرف برسبیل تذکرہ ایک حقیقت کااظہار مقصود تھا،اگر آپ کومیری بات کا یقین نہیں ہےتو میں اصرار بھی نہیں کرتا کہ آپ میری بات کا یقین کریں!

دوسراتخص جونیتوسنگھ کے ساتھ گرفتار ہواہے کون ہے؟

اس کانام سرداراُ جلاستگھہےاوروہ اس کا دستِ راست ہے،

اجلاستگھ،

(لرزتے ہوئے)شہنشاہ عالم پناہ،

کیاتم نیتو سنگھ پر لگائے گئے الزامات کی تصدیق کرتے ہو ہوئی تو تتہبیں کسی طرح کا نقصان اور گزند کسی کی طرف ہے نہیں پہنچ

جہاں پناہ میرے آتا نے جو کھے کہاہے اس کا ایک ایک حرف صحیح

تم اس کی تصدیق کرتے ہو؟ خدا کوحاضراور ناظر جان کر ،

اب ہم عائشہ کا بیان لینا جا ہتے ہیں۔

وہ حاضر ہے،

شہنشاہ نے ابھی وزیر در بار سے اس سلسلہ میں کچھے کہانہیں کہ قنات کا دروازہ کھلا اوررادهابرآ مدہوئی وہ آ کرشہنشاہ کے سامنے کھڑی ہوگئی۔

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : w.iqbalkalmati.blogspot.com

نيتوسنگير:

شهنشاه عالمگير:

وزيردربار: شهنشاه عالمگير:

أجلاستكھ:

شهنشاه عالمگير:

اجلاسنگھ:

شهنشاه عالمگير:

اجلاسنگھ:

شهنشاه عالمگير:

وزيردربار:

عالگير .....٥....

شہنشاہ عالمگیر: تو کون ہے؟

رادها:

شهنشاه عالمگير:

شهنشاه عالمكير:

شهنشاه عالمگير:

شهنشاه عالمگير:

رادها:

رادحا:

رادها:

میرانام رادھاہے، سردار اُجلاسنگھ ہے میری شادی طے یا چکی ہے،

میں اسی کے ساتھ گرفتار ہوکر آئی ہوں ، اور جب سے آئی ہوں قصرِ

شاہی میں شہرادی زیب النساء کے کوشک میں مقیم ہوں میرا کام بیہ

ہے شہرادی نے مجھے اپی خواص بنالیا ہے، اور باقی اوقات عائشہ بیگم

کی خدمت میں صرف کرتی ہوں!

ہمیں اس سے بحث نہیں کہ شہرادی نے سخھے کون سامنصب سونیا ہے

اس وفت توہمارے حضور میں کیوں حاضر ہوئی نے!

مجھے عائشہ بیکم نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے،

عائشہنے بھیجاہے، کچھے ہمارے پاس؟

بإل مهابلي،

كيول؟ \_\_\_\_\_ كس كے؟ ہم ابھى اس كابيان خود لينا جا ہے

<u>\_</u>

وه اس بھر ہے در بار میں حاضر ہو کر بیان دینانہیں چاہتیں جہاں پناہ،

کیوں؟

انہوں نے عرض کیا ہے کہ بیہ خط ملاحظہ فر مالیجئے ،اس کے بعد بھی اگر

یو چھنے کی ضرورت ہوتو شنرادی کے کوشک میں وہ ہرسوال کا جواب

دييخ كوتيار بين إ!

یه کهه کررادهانے وہ خط جورانا نیتوسنگھ نے عائشہ کے نام ایپے مجلس سے لکھاتھا،

شهنشاه کی خدمت بابر کت میں پیش کر دیا،

شہنشاہ نے وہ خط لےلیااوراً سے پڑھناشروع کر دیا۔

وه خط پڑھتے جاتے تھے اور ان کارنگ رخ بدلتا جاتا تھا۔۔۔۔۔ مجمی مجھی

عالمگير .....٥....

ان کے ہونٹوں پرتبسم کھیلنے لگتا تھا۔

خط پڑھ جگنے کے بعد انہوں نے التفات اور توجہ کے ساتھ نیتو سنگھ کی طرف و یکھااور کہا،

کیار پہارا خط ہے؟ تم ہی نے بیعا کشرکولکھاتھا؟
نیتو نے ادب سے گردن جھکا کرعرض کیا،
جہال پناہ کا خیال سجے ہے!
شہنشاہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا،
تو گویاتم مسلمان ہو چکے ہو؟

ا۔ سیواجی کا داماد نیتو مشرف بہ اسلام ہوا، ختنہ کے بعد عنایت سلطانی نے اُسے منصب سہہ ہزاری و دو ہزار سوار مرحمت فر ما کر محمد قلی خال کے خطاب سے سرفراز فر مایا۔ (ماثر عالمگیری صفحہ ۱۸۱۸)

www.iqbalkalmati.blogspot.com

عالمگیر ......0....





فراق إك نالهُ بيتاب، كب تك ياس ومجبوري نقاب شام غم ألثے، سحر بيدار ہو جائے www.iqbalkalmati.blogspot.com

عالمگير .....٥

#### علالت

رانانیتوسنگھ کی رہائی ، جان بخشی ، اوراس پرسلطان کے بذل وعطا کی یوں توسب کوخوشی ہوئی ، لیکن عاکشہ اور رادھا کا جوش نشاط ومسرت تو عروج پرتھا، جیسے نیتو کونہیں ان دونوں کونئی زندگی مل گئی۔

شنرادی زیب النساء بھی اس خبر سے بہت خوش ہو ئیں ،لیکن جب رادھاان کے شبستان راحت میں پینی قرید دیکھ کر پریشان ہو گئ کہ وہ سخت بخار میں مبتلا ہیں ،طبیب شاہی ابھی ابھی نسخہ لکھ کر گیا تھا اور دواتیار کی جارہی تھی ، درد کے مارے سر پھٹا جارہا تھا، ماتھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی ، رادھانے جھجکتے ہوئے یو چھا۔

سرکارعالیہ مزاج کیساہے؟ وہ افسر دہ سے ہم کے ساتھ گویا ہوئیں،

الچھی ہون رادھا، ذرا بخار آگیاہے نہ جانے کیوں؟

اتنے میں گل چہرہ آئی ،اور اسنے کہا،

سركارعالية شهنشاه آپ كى مزاج پُرسى كيلئے تشريف لارہے ہيں!

یہ سن کر زیب النساء نے اُٹھنے کی کوشش کی ، اسنے میں شہنشاہ عالم و عالمیاں تشریف لے آئے ، اُنہوں نے نگاہِ مہرسے بیٹی کودیکھا اور اینے دست مبارک سے اُسے

کٹائے ہوئے کہا،

لیٹی رہو بیٹی جمہیں آرام کی ضرورت ہے! وہ لیٹ گئشہنشاہ نے دریافت کیا،

وہ بیت کی ہمساہ ہے دریاست میا ہ تم بڑی مختاط زندگی بسر کرتی ہو پھر کیسے بیار پڑ گئیں؟

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

عالمگیر.....٥....

شنرادی نے زیرلب تبسم کے ساتھ جواب دیا،

خودمیری سمجھ میں نہیں آتا کیابات ہے؟ \_\_\_\_\_ کئی دن ہے طبیعت گری گری محسوں ہورہی تھی، میں نے کوئی اہمیت نہ دی، آج صبح اُٹھی، حسبِ معمول وضو کیا، گری محسوں ہورہی تھی، میں نے کوئی اہمیت نہ دی، آج صبح اُٹھی، حسبِ معمول وضو کیا، نماز پڑھی، تلاوت سے فارغ ہوکر جب آئی، تو سر میں در دبہت شدید محسوں ہوانبض دیکھی

تو بخارمعلوم ہوا، ابھی تکیم صاحب تشریف لائے تھے، نسخہ لکھ گئے ہیں،

انثاءالله جلدا حقى ہوجاؤں گى!

شہنشاہ نے محبت سے شہرادی کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا،

۔ انشاءاللہ بہت جلدا چھی ہوجاؤں گی الیکن ہماری سکون واطمینان کی دنیا تو درہم مہوگئی۔

شنرادی نے جواب دیا۔

آپ فکرمند کیوں ہوتے ہیں،اپنی ایک کنیز کی معمولی سے ملالت سے ویسے امورِ مملکت اورافکار سلطنت طبع ہمایوں کی پریشانی کیلئے کیا کم ہیں؟

شہنشاہ پرجذباتی کیفیت طاری ہوگئی،انہوں نے فرمایا:

بیٹی تم نہیں جانتیں ہم ہمیں کتنی عزیز اور محبوب ہو؟

شنرادی نے عرض کیا، میں جانتی ہوں شہنشاہ عالم پناہ کین ہرگزیز ہیں جا ہتی کہ میری وجہ سے آپ اتنے پریشان ہوں، آپ کو پریشان دیکھ کرتو میں اور زیادہ بیار پڑجاؤں گیا۔

شہنشاہ نے إدھراُ دھرد يکھا پھر يو چھا،

گل اندام کہاں ہے؟

وہ تو راجکماری شوبھا کے ساتھ کرت پورگئ ہے، شہزادہ عظیم کے ساتھ واپس آجائے گی، وہی تو آپ کے حکم سے اس قافلہ کو پہنچائے گئے تھے! ہال، کیکن وہ لوگ اب تک کیول نہیں آئے؟ عالمگیر.....٥....٥

آ جائیں گے، ایسے پچھ بہت دن بھی نہیں ہوئے، راجہ کرت پورنے روک آبیا ا\_\_\_\_!

کیکن گل اندام کواس وقت یہاں ہونا جا ہے تھا، وہ تمہاری مزاج شناس ہے، بہت اچھی طرح تیار داری کرسکتی تھی!

شنرادی نے رادھا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا،

لین جہاں پناہ بیرادھاجوحضور کے سامنے کھڑی ہے بیگل اندام سے کم میری مزاج شناس نہیں ہے۔ جان چھڑکتی ہے میرے اُوپر، اس لئے میں نے اُسے اپنی خواص اور پیش خدمت کا اعزاز کیا ہے۔۔۔۔!

ہاں آ جا ئیں تو ذراطبیعت بہل جائے گی!

ہم ابھی ڈاک ہے قاصد تھیجتے ہیں، انشاء اللہ چند ہی روز میں دونوں یہاں موجود ہوں گے۔

بہت خوب \_\_\_\_\_ لیک بیک طلی سے عظیم گھبرانہ جائے ، بہت جاہتا ہے\_\_\_\_!

(بنتے ہوئے) نہیں ایسانہیں ہوگا!

اتنے میں نسخہ بن کر آ گیا شہنشاہ نے اپنے ہاتھ سے شہرادی کو دوا بلائی ادر تشریف لے گئے، جاتے جاتے انہوں نے رادھا سے فرمایا!

ہمیں اُمیر ہے تم شہرادی کے اعتماد کی اہل ثابت ہوگی!

شہنشاہ کے تشریف لے جانے کے بعد زیب النساء نے راوھاسے کہا،

ہم تو بہت خوش ہوگئم ؟ \_\_\_\_\_\_ میں نے سب کھین لیا ہے!

بہت خوش ہوں شہرادی ، اور بیسب آپ کا ثمرہ ہے؟

عالمگير.....٥......

وه کیسے رادھا\_\_\_\_!

ہاں، \_\_\_\_اور میں خود بھی دُعا کرتی رہتی تھی \_ بیاں ہے۔ نہیں معلوم تھا کہ دُعا پرتمہارااع تقادا تنازیادہ ہے!

اعتقادتواب ہواہے پہلےتو صرف آپ کے حکم کی تعمیل کی تھی! کیوں رادھا کیا رہے ہے کہ رانا نیتو سنگھ دل ہی دل میں بہت پہلے سے مسلمان

بوچاتھا\_\_\_\_؟

سرکارعالیہ بالکل پیجے! --- خودتمہارا کیا حال ہے؟

میں ان سے بھی پہلے اسلام پرایمان لا چکی ہوں! بیرکیسے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔؟

بیعائشہ کا کرشمہ ہے، ان کانمونہ دیکھ کرہم نے بہت آسانی سے سمجھ لیا کہ اسلام کیا ہوتا ہے؟ اور مسلمان کیسے ہوتے ہیں؟

، عائشہ بہت اچھی لڑکی ہے! ۔۔۔۔۔۔۔ لیکن پچھ بچھی بی رہتی ہے! جی ہاں۔۔۔۔۔ لیکن اب خوشی کا زمانہ آ رہا ہے، اب اس کا مطلوب مل

جائےگا!

(مسكراتي ہوئے) ہاں ہم مجھ گئے!

سرکارعالیہ، شہنشاہ نے رانا نیتو شکھ کا نام محمد قلی خال رکھا ہے! اچھانام ہے، خدا اُسے اسلام پراستفامت نصیب کرے!

وہ انشاء اللہ بڑے اچھے مسلمان ٹابت ہوں گے، اس لئے کہ انہوں نے اسلام قبول کرلیا، اور اُسے کسی پر ظاہر نہیں کیا، عائشہ پر اس لئے نہیں کہ اُسے وہ حصول مقصد کا ذریعہ نہ قرار دے، اور شہنشاہ پر اس لئے نہیں کہ وہ اُسے جان بچانے کا بہانہ خیال نہ کریں۔

vww.iqbalkalmati.bloqspot.com~

#### عالمگير ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

# انقلاب عظیم

سات آٹھ روز کے اندرشنرادی زیب النساء کا مزاج اعتدال پر آگیا، نہ بخار باقی رہ گیا، نہ کوئی اور شکایت،سار کے لیمیں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ آج شنرادی کاغسل صحت تھا!

یے سل صحت بڑی دھوم دھام اور تزک واحتشام کے ساتھ منایا گیا، سب سے پہلے میلا دشریف بڑھا گیا، پھرشنرادی کی صحت و تندرتی اور طولِ عمر کی دُعا کی گئی۔

اس کے بعدشنرادی کوا یک مرتبہ سونے میں ، دوسری مرتبہ جاندی میں تولا گیا ، اور سونے جاندی کے بیرڈ لے غریبوں اورمختاجوں میں تقسیم کرائے گئے۔

قصرِ شاہی کے ملازموں ، خادموں ، غلاموں اور باندیوں کو بیش قر ارا نعامات خود شہرادی نے جیب خاص سے عطا کئے ، رادھا کو ایک ہزار اشرافیاں ، سونے کے جڑاؤ ، کنگن جو کسی طرح پانچہزار سے کم نہ ہوں گے۔ اطلس اور دیبا کا زرکار اور زرنگار لباس جو اپنی مالیت کے اعتبار سے دو ہزار سے کم نہ ہوگا ، شہرادی نے اپنے ہاتھ سے مرحمت فرمایا:

مالیت کے اعتبار سے دو ہزار سے کم نہ ہوگا ، شہرادی بے اپنے تھا ، لیکن اس التفات خصوصی نے اور یہادہ پیکرنشاط و مسرت بنادیا۔

میلا دشریف، عائشہ نے پڑھاتھا اور ایسے اثر انگیز پیرایہ میں پڑھاتھا کہ سننے والوں پر وجد کی کیفیت طاری ہوگئ تھی،شنرادی کا بیہ عالم تھا کہ بار باررو مال سے آنسو کو تجھتی تھی،آ نسو کی نہر تھا تھا کہ بار باررو مال سے آنسو کی نہر تھی کے واقعات اور عائشہ کا بیان ،ایک سال بندھ گیا، رسب سے زیادہ شنرادی زیب النساء متاثر ہوئیں،

عالمگیر .....٥....

ٹھیک اس وقت جب عاکثہ میلا دشریف پڑھر ہی تھی کرت تکھی، شو بھا، گل اندام اور عظیم بھی بہنج گئے محفل میلا دشنرادی کے کوشک میں ہورہی تھی، اس میں صرف عور تیں ہی شریک تھیں، کرت سنگھ اور عظیم تو شہنشاہ کی خدمت میں باریاب ہونے کیلئے دیوان خاص میں بہنچ گئے، اور شو بھا وفور جذبات سے بیقرار، دوڑتی، بھا گئی، شنرادی کے کوشک میں بہنچی، یہاں محفل میلا دبر پاتھا اور عاکشہ اپنے اثر انگیز انداز میں بیان کررہی تھی شو بھا کو میں کہنچی، یہاں محفل میلا دمیں شریک ہونے کا موقع ملاتھا نہ اُسے معلوم تھا یہ کیا چیز ہوتی ہے، ایکن محفل کا تقدس دکھی کر وہ سمجھ گئی، کوئی خاص بات ہے جب چاپ جا کر وہ شنرادی کے قدموں کے پاس بیٹھ گئی، اس وقت نہ وہ کچھ بول سکتی تھیں، نہ شنرادی کلام کر سکتی تھیں، یو قدموں کے پاس بیٹھ گئی، اس وقت نہ وہ کچھ بول سکتی تھی، نہ شنرادی کلام کر سکتی تھیں، یو قدموں کے پاس بیٹھ گئی، اس وقت نہ وہ کچھ بول سکتی تھی، نہ شنرادی کلام کر سکتی تھیں، یو قدموں کے پاس بیٹھ گئی، اس وقت نہ وہ کچھ اول سکتی تھی، نہ شنرادی کلام کر سکتی تھیں، یو قدموں کے پاس بیٹھ گئی، اس وقت نہ وہ کھا تھا کہ شنرادی تندرست ہو چکی ہیں، آج ان کا قسل صحت ہوا ہے، لیکن محفل میلاد کا حال یہاں آ کر معلوم ہوا،

عائشہ کا بیان اتناسحر کا رتھا کہ شوبھا کے دل کے در ہے جسی کھل گئے، تھے، آئ تک اس نے اسلام کے متعلق تھوڑ ہے بہت معلومات نہ تھے، آج پہلی مرتبہ اُس نے رسول علیہ السلام کے بارے بیس اُسے کوئی خاص معلومات نہ تھے، آج پہلی مرتبہ اُس نے رسول پاک کی حیات طیبہ کے واقعات سنے وہ رام کی زندگی سے واقف تھی جنہوں نے بیتا جیسی پاک دامن اور باوفا بیوی کوسلطنت کیلئے چھوڑ دیا تھا۔ وہ کرش مہاراج کے بارے بیس بھی بہت کچھ جانتی تھی، لیکن وہ رنگین داستان کے سوا اور کیا تھی، اُسے مہاتما گوتم بدھ کے بارے بیس بھی بہت کچھ معلوم تھا، لیکن ان کی ساری زندگی ترک و نیا کے سوا کیا تھی، اور آئ جب اس نے پیغیر اسلام کے حالات سئے تو اس کی آئکھیں کھل گئی عورتوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ، بیٹوں کے ساتھ آپ کا سلوک، مختاجوں اور ناواروں کے ساتھ آپ کی شفقت، دشنوں، بداندیشوں، باغیوں، اور بدترین منافقوں کے ساتھ آپ کا حسن سلوک غیر مسلموں، عیسا ئیوں، یہود بوں اور مجوسیوں وغیرہ کے ساتھ ان کی شرارتوں، سازشوں اور درانداز بوں کے باوجود آپ کی رواداری! عالمگير .....٥

بیسارے واقعات ایسے تھے جو بالکل نئے تھے! ایسے واقعات اُس نے بھی نہیں سُنے تھے!

اسلام اسے دکشن نظر آنے لگا تھا، مسلمانوں سے اُسے انس پیدا ہوگیا تھا لیکن پیغیبراسلام کے حالات سُن کراسلام اس کے دل میں پیوست ہوگیا، اور داعی اسلام سے اُسے والہان مشق پیدا ہوگیا!

وه شبرادی زیب النساء سے بھی کہیں زیادہ متاثرتھی ، آنسو تھے کے رُکنے کا نام نہ لیتے تھے، دل تھا کہ ہاتھوں اُنچل رہاتھا۔ روح تھی کہایک عجیب طرح کی تشکی محسوں کر رہی تھی۔

جیسے ہی میلا دشریف ختم ہوا وہ شہرا دی وغیرہ کونظر انداز کرتی ہوئی سیدھی عائشہ کے پاس پینچی ،اوراس سے کہا،

میں مسلمان ہونا جا ہتی ہوں مجھے مسلمان کرلو۔

عائشہ نے شوبھا کا ذکرتوسُنا تھالیکن اُسے دیکھانہیں تھا، بہر حال لباس اورانداز و اطوار سے وہ ایک معتمدلڑ کی معلوم ہور ہی تھی ، عائشہ نے اس پرایک نظر ڈالی اورسوال کیا: تم کون ہو؟

وہ بولی ہیں ایک بھٹکی ہوئی روح ہوں ، آج بھے منزل مل گئی ، ہیں ایک گراہ وجود تھی ، آج مجھے سیدھاراستہ ل گیا ، ہیں تاریکیوں ہیں گھری ہوئی تھی ، آج مجھے سیدھاراستہ ل گیا ، ہیں تاریکیوں ہیں گھری ہوئی تھی ، آج مجھے سیدھاراستہ ل گیا ، ہیں تاریکیوں ہیں گھری ہوں ، جس کے حالات بیان کر کے تم نے میرے ول کے تاریجھیڑے ہیں ، ذرا بھی تاخیر سے کام نہ لو، مجھے فوراً مسلمان کر لو، کہیں ایسا نہ ہواسلام قبول کرنے سے پہلے میرا دم نکل جائے ، ہیں گفر کی حالت میں مرجاؤں ، ہیں شرک اور کفر کا جامہ ابھی ، اس وقت اور یہیں اُتاریجھیکنا چاہتی ہوں ۔ بھوں سے اہم کر کر میری صورت کیوں د کھے رہی ہو؟ میں کہتی ہوں مجھے مسلمان کر اور کفر کیا ، اور میں مرگئی تو میران حشر میں تہارا دامن بکڑلوں گی ، اور کہوں کو اور کہوں گی ، اور کہوں گئی اور کہوں گی ، اور کہوں گئی تو میران حشر میں تہارا دامن بکڑلوں گی ، اور کہوں

عالمگیر .....٥ کی اے داوحشر تیری اس بندی نے میرے دل میں اسلام کاعشق پیدا کیا ،کیکن جب میں نے اسلام قبول کرنے کیلئے اپناہاتھ بڑھایا تو اس نے اپناہاتھ بیچھے ہٹالیا\_\_\_\_! یہ کہتے کہتے شو بھا کی آئکھوں سے آنسوجاری ہو گئے! عا کشہ دوقدم آ کے بڑھی ،اُس نے شوبھا کو گلے سے لگالیا ،اور کہا ، میری بہن تمہیں بیغلط ہمی کیوں ہے کہ میں تمہار ہے اسلام میں رکاوٹ ہوں ہم اتنی بڑی نعمت حاصل کرنا جا ہواور میں سنگ گراں بن کر حائل ہو جاؤں تمہارے راستے میں؟ تم کوئی بھی ہوں مجھےاس سے بحث نہیں اگر اسلام تمہارے دل میں جاگزیں ہو چکا ہے تو تم مسلمان ہو،اوراس سعادت پر میں تمہیں مبار کباددیتی ہوں۔۔۔۔۔! اب کلمه بره هو\_\_\_\_! لا اله الأالله محمَّد رسول الله شو بھانے بیالفاظ دہرادیئے، عا ئشہنے یو جھا، جانتی ہواس کلمہ کا مطلب کیا ہے؟ وه بولی، میں کیا جانوں؟\_\_\_\_\_لین جاننا جا ہتی ہوں! عا ئندنے أے مجھانے كے لہجد ميں بتايا، لا اله الله الله كمعنى بين خداك سواكوني عبادت ك لائق نبيس، وبي اكيلا سارے جہاں کا پروردگاراور مالک ہے، اور محمد رسول اللّٰہ کے معنی ہیں کہ محر (علیلی ) خدا کے آخری رسول ہیں\_\_\_! کیاتم اس پرایمان لاتی ہو؟ یے تامل شو بھانے کہا۔ ہاں\_\_\_\_ول سے!

عائشہ نے اس کی پیٹے تھی اور کہا، اب اسلام کے ارکان، اصول اور قاعد ہے، نماز، روزہ، قر آن شریف، بیسازی با تین رفتہ رفتہ میں تہمیں سمجھا دوں گی، سکھا دوں گی، آج سے تم مسلمان ہو، اور چونکہ رسول عالمگیر ......٥....

الله كاذكر انورسُن كرتم نے اسلام قبول كيا ہے، اس لئے ميں تمہارا نام رسول الله ك صاحبزادى حضرت فاطمه رضى الله تعالى عنها كے نام پر ركھتى ہوں \_\_\_\_\_ آج ہے ہائے تمہارانام جو بھى رہا ہو، آج سے تم فاطمه كهلاؤگى \_\_\_\_ بند ہے بينام تمہيں؟ پہلے تمہارانام جو تي مسرت ہے ہے قابو ہو كى بولى:

بهت زیاده\_\_\_\_!

ابرادهاسائة ألى اس في كها:

مسلمان تومیں پہلے ہو چکی ہوں الیکن اپنا یہ کا فرانہ نام مجھے ذرا بھی پسند نہیں میرا نام بھی اس مبارک موقعہ پر تجویز کردیجئے!

> عائشہ نے محبت بھری نظروں سے اُستے دیکھا اور کہا: تمہارانام رقیہ ٹھیک رہے گا۔

را دهانے شنرادی زیب النساء سے مخاطب ہوکر کہا،

سركارعاليه آج نے میں رادھانہیں رقبہ ہوں!

شنرادی نے مسکراتے ہوئے کہا،اجھااجھااور پھرشو بھا کو گلے سے لگا کراس کی پیشانی پر بوسہ دیااور کہا،

تم تو چھپی رستم نکلیں!



www.iqbalkalmati.blogspot.com<sup>~</sup>

عالمگير .....٥....

### شنرادي زبب النساءاور شوبها

سار مے میں ہرطرف سے تہنیت اور مبار کباد کاشور بلند ہور ہاتھا! شوبھا اسلام قبول کر کے کل کے ہرفر دکی نظر میں بلند ترین مقام پر فائز ہوگئ تھی کوئی نہ تھا جواُسے مبارک بادنہ دے رہا ہو، شنرادی زیب النساء کی خوثی توحدِ بیان سے باہرتھی دہ پہلے بھی اُسے بہن کی طرح جا ہتی تھیں ، اب مسلمان بن کروہ واقعی بہن سے بھی زیادہ ان کی نظر میں عزیز اور محبوب بن گئتھی ،

۔ شنرادی شوبھا کا ہاتھ پکڑ کراپنے کمرے میں لائی، اوراُسے اپنے پاس بٹھاتی ہوئی گویا ہوئی،

شو بھا\_\_\_\_\_ا

اس نے قطع کلام کرتے ہوئے ٹو کا!

شو بھانہیں\_\_\_\_\_ فاطمہ، میں اب فاطمہ ہوں ،شو بھا مرگئی!

شنرادی نے مسکراتے ہوئے کہا!

اچھافاطمہ بیتو بتاؤ ہم نے انجام بھی سوجاا ہے اس اقدام کا؟ وہ بے بروائی سے بولی ،

انجام نہ سوچ کیا ہوتا تو اتنابر ااقدام کیسے کرتی ؟ اس چندروزہ دنیا کا انجام جو پچھے بھی ہو آخرت کی دنیا تو بنا لی میں نے \_\_\_\_ کیوں شنرادی کیا ہے سودا بُرا

بہت اچھا سودا ہے ۔۔۔۔۔۔لیکن میرا مطلب بینھا کہ راجہ کرت سنگھ کیا

عالمگير .....٥....

﴿ كَبِينِ كِي الْبِينِ كِياجُوابِ دونِ كَى ؟

وہ اسی شانِ استغنا ہے کو یا ہوئی ،

مجھے معلوم نہیں وہ کیا کہیں گے؟ رہا جواب تو کہہ دوں گی ، دُنیا میں اسلام سے اچھا کوئی مذہب نہیں ، میں نے بیسب سے اچھا مذہب قبول کرلیا۔ اور میری خواہش اور آرزوہے کہ آیے بھی اسے قبول کرلیں!

شنرادی نے ہنتے ہوئے کہا۔

وه استقلال اوراستقامت کا پیکربن کر بولی ،

میں نے اسلام قبول کرتے وفت بیساری با تیں سوچ لیتھیں، میں ہرمصیبت اور سختی کواس راستے میں خوشی سے جھیل لوں گی!

شنرادی نے کچھسوچتے ہوئے کہا،

اتنااہم فیصلہ اور اس قدر جلد \_\_\_\_\_تم نے نے تو ہم سب کو عجیب چکر میں ڈال دیا ہے۔

وہ بولی، چکر کیساسر کار عالیہ؟ میں نے اپنی ذمہ داری پرخوب سوچ سمجھ کراسلام قبول کیا ہے، نہ میں کسی سے رعایت کی طالب ہوں، خواہ وہ میراباپ، ہی کیوں نہ ہو، نہ کسی سے پناہ کی جویا ہوں، خواہ وہ شہنشاہ کیوں نہ ہوں! میرا بیانل فیصلہ ہے اور اس پر قائم رہوں گی!

شنرادی نے حسرت بھری نظروں ہے اُسے دیکھااور کہا، • رشک آتا ہے تم پر! \_\_\_\_\_ خداایسا بختہ ایمان ہم سب کونصیب کرے!



vww.iqbalkalmati.blogspot.com<sup>-</sup>

عالمگير .....٥....

### آ مناسامنا

اتی بڑی اور اتن اہم خبر صرف محل ہی تک محد و ذہیں رہ سکتی ، آنا فا فاقصر شاہی کے حدود ہیں رہ سکتی ، آنا فا فاقصر شاہی کے حدود ہے نکل کر ایوانِ سلطانی تک بہنچ گئی ،

كرت سنگھ بەخبرسُن گرې كا بكاره گيا!

خودشهنشاه كابيه عالم تقاكم بالكل خاموش يتهے!

شہنشاہ کرت سنگھ سے ایک اہم معاملہ پر گفتگو کرر ہے تھے، اس دوران میں بیخبر بینجی ،کرت سنگھ کا چہروفو رغضب سے مُر خ ہو گیا ،اس نے کہا ،

شہنشاہ عالم پناہ، بیخبر میرے لئے سخت تکلیف دہ ہے، قطعاً نا قابلِ برواشت ہے، میں اب دُنیا کو، اینے خاندان کواپنی ریاست کو کیامنہ دکھا وُں گا؟ شہنشاہ نے اشتمالت کے لہجہ میں کہا،

کرت سکھ ہم اب تک نہیں سمجھ سکے کہ شوبھانے کیوں اسلام قبول کرلیا؟ ہم اسے بلاتے ہیں، اگر بیخبر غلط ہے تو ہمیں کوئی افسوس نہ ہوگا، اگر شیخ ہے، پھر بھی ہم تمہیں بیخ دیتے ہیں کہ اس سے بات کرلو، اگروہ کہدد ہے کہ یوں ہی رواداری میں بیہ بات اس کے مندسے نکل گئ تھی، ورند در حقیقت مقصد اسلام قبول کرنا نہ تھا تو ہم ہر گر معترض نہ ہوں سے ۔لیکن اگر اس نے ثابت قدمی کا اظہار کیا تو ظاہر ہے ہم یہ بھی پہند نہیں کریں گے کہ اس بڑالم کیا جائے!

ا تنا کہ کرشہنشاہ نے دستک دی ہوراایک غلام حاضر ہوا، اس نے فر مایا! جاؤرا جکماری شوبھا کو ابھی لا کر ہماری خدمت میں پیش کرو! ذراد مربیس شوبھا حاضر ہوگئ! عالمگير .....٥....٥

شہنشاہ نے اُس سے کہا،

بیٹی ہم نے سُنا ہے تم نے اسلام قبول کرلیا ہے! اس نے نہایت سنجید گی سے جواب دیا!

الحمدللله\_\_\_\_!

کرت سنگھ کا چېره اور زيا ده سرئرخ ہوگيا،اس نے کہا،

کم بخت بید کیا کہدرہی ہے تو؟ \_\_\_\_\_ کرت پور سے چلتے وفت تو ہندو تھی، یہاں آتے ہی چیثم زدن میں مسلمان ہوگئ!

وہ بولی پہاجی بجھے خود بھی سخت حیرت ہے کہ اتن بڑی سعادت اور نعمت مجھے اس قد رجلد کیسے حاصل ہوگئی، لیکن بیتو اللہ کی دین ہے، ایک جادوگر کے چند بول سنے، وہ دل میں اُنر گئے،اور پھر میں اسلام سے دور نہ رہ سکی!

''جادوگ'' کامعمہ نہ کرت سنگھ کی سمجھ میں آیا نہ شہنشاہ عالمگیر کے، شہنشاہ نے شفقت اوراستمالت کے لہجہ میں کہا،

بیٹی میتم کیا کہہ گئیں؟ \_\_\_\_ کیسا جادوگر؟ کون جادوگر؟ وہ محل میں کیسے ؟

شو بھانے جواب میں عرض کیا،

شہنشاہ نے دریافت فرمایا

كون يره رما تهاميلا دشريف

وہ بولی، کوئی عائشہ بیگم ہیں وہ پڑھرہی تھیں، لیکن جہاں پناہ ان کی زبان میں جادو ہے، اُنہوں نے آئخضرت علیق کے سیرت یاک، اخلاق وعادات، خصائل وشائل پراسی دل نشین تقریر کی، کدروتے روتے میری تھکھی بندھ گئی، اسلام سے میں پہلے بھی

#### عالمگير .....٥٠٠٠

مانوس ہوچی تھی، جب یہاں آپ کی مہمان بن کر آئی تھی ،مسلمانوں کے طور طریقے ان کے رہن ہون کے انداز ،ان کے کردار ،اخلاق اور اطوار کا میں نے بڑا گہرااٹر قبول کیا تھا، لیکن یہ بات تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ کوئی ایسا دن بھی آئے گا، جب میں اسلام قبول کرلوں گی ،لیکن آج بے سان و گمان وہ دن آگیا، عائشہ کی تقریرین کر میں دم بخو درہ گئی ، میں نے اپنے آپ کو بہت روکا ، بہت ضبط کرنے کی کوشش کی ،لیکن میرا دل میرے بس سے باہر ہوگیا ، مجھے اسلام قبول کر لینا پڑا!

کرت سنگھ شوبھا کی ہے باتیں سُن رہاتھا اس کا ایک رنگ آ رہاتھا، ایک جارہاتھا، شہنشاہ نے شوبھا کی باتوں ہے اندازہ لگا یاتھا کہ اُس نے وقتی اور جذباتی طور پراسلام قبول نہیں کیا ہے، اس کے اس اقدام میں ثابت قدمی ہے، عزم ہے، حوصلہ ہے انہیں ایک طرف کرت سنگھ سے ہمدردی تھی، دوسری طرف وہ شوبھا کی اس جراکت ہے بھی حد درجہ متاثر تھے، سمجھ میں نہیں آ رہاتھا کیا کریں، کیا کہیں \_\_\_\_\_؟

آ خرانہوں نے کچھ دیر تک سوچنے اورغور کرنے کے بعد کہا!

وه گویا ہوئی ، شوق ہے امتحان کیجئے ، انشاء اللّٰد آپ بمجھے ثابت قدم پاکیں گے! شہنشاہ نے فرمایا!

تم کرت سکھ کے ساتھ کرت پوروایس جاؤوہاں ایک سال تک رہو، ایک سال کے بعد ہم تہمیں پھر بلالیں گے، اگراس وفت بھی تم نے اپنے اسلام پر ثابت قدم رہنے کا اظہار کیا تو ہم تمہار ہے اسلام کے قائل ہوجا کیں گے، اور اگر تم نے اپنے قدیم مذہب پر قائم رہنے کا ارادہ ظاہر کیا تو ہم اعزاز واکرام کے ساتھ تہمیں کرت پوروایس کر دیں گ

وہ کہنے لگی، شہنشاہ اگر گستاخی معاف ہوتو عرض کروں ، ایک مسلمان کے ایمان کا

| 347 | • • • • • • | ··O··· | المگير | ç |
|-----|-------------|--------|--------|---|
|-----|-------------|--------|--------|---|

اس طرح ہے امتحان لینا کچھ بھھ میں نہیں آیا، جب میں کہتی ہوں کہ میں نے اسلام قبول
کرلیا تو آپ کواور ہر سننے والے کومیری بات کا یقین کرلینا جا ہے ،اورا گرکسی کو یقین نہیں
آتا تو اس کی ذمہ داری مجھ پڑ ہیں ہے۔۔۔!

شندہ نے اس کی انہ میں کی ا

شہنشاہ نے پیار بھرلہجہ میں کہا،

بیٹی تم تو خفا ہو گئیں؟ بیٹی تم تو خفا ہو گئیں؟

وہ کہنے گئی، میری کیا مجال کہ سلطان والا شان سے خفا ہوسکوں بہرہال مجھے یہ تجویز منظور ہے، ایک سال، یا دس سال، یا مرتے وقت بھی اگر مجھے تنے سوال کیا گیا، تو میرا جواب یہی ہوگا کہ میں مسلمان ہوں اور اسلام پر مررہی ہوں!

شهنشاه نے کرت سنگھ کی طرف دیکھااور پوچھا!

کیوں کرت سنگھ کیا کہتے ہو؟

وه كهنه لكا مركار عالم بناه مين اس كيليّة تيار نبيس بهون!

كيول كرت سنگھ؟

پھرایک شفنڈی سانس لے کر کرت سنگھنے کہا:

کتنا جا ہتا تھا میں اس لڑکی کواور کتنا صدمہ پہنچایا ہے اس نے مجھے؟ شو بھانے کہا، پتا جی؟ آپ کوصد مہ پہنچانے کے مقابلے میں مجھے مرجانا منظور

> وه خفگی کے لہجہ میں گویا ہوا! ریصرف ماتیں ہیں\_!

عالمگير .....٥.....

وہ ایک عزم کے ساتھ کہنے گئی:
اپنا کہا کر کے دکھاسکتی ہوں پتا جی!
کرت سنگھزم پڑ گیا،اس نے کہا،
تیرے مرجانے سے مجھے کیا حاصل ہوگا؟
آپ کی جگ ہنسائی نہیں ہوگی!
وہ تو ہوگئی۔۔۔!

پتاجی میں آپ کی بیٹی ہوں ، آپ میرے باپ ہیں ، میرااور آپ کارشتہ گوشت اور ناخن کا ہے ، انہیں جدانہیں کیا جاسکتاً!

ہاں پھر\_\_\_\_؟

کین ، اگر کسی معاملہ میں میری اور آپ کی رائے مختلف ہے تو آپ مجھے ہے کیوں خفاہوں \_\_\_\_\_\_؟

كرت سنگھنے شہشناہ كى طرف ديكھااور كہا،

آ پاس کی وھاند لی ملاحظہ فرمار ہے ہیں؟ عالمگیرنے بینتے ہوئے کہا،

لیکن کرت سنگھ، شوبھانے بات تو ٹھیک کہی ہے، تمہار ااور اس کارشتہ تو خدا کا بنایا ہوا ہے، وہ کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ \_\_\_\_\_رہے ندہبی خیالات تو ہر شخص کو حق آزادی ہے کہ جو ندہب جاہے اختیار کرے، اس میں جور اور زبروی سے کام نہیں چل سکتا \_\_\_\_!

بيتوضيح ہے شہنشاہ عالم پناہ مگر\_\_\_\_!

مرکیا؟ \_\_\_\_\_فرض کروآج کوئی شخص تمہاری گردن پرتلوارد کھ کر کہتا ہے مسلمان ہوجاؤ؟ تم مسلمان ہوجائے ہو،تو کیا یہ تمہمارااسلام سیااسلام ہوگا \_\_\_\_\_؟

ای طرح اگر،تم شوبھا کومجبور کرتے ہو کہ وہ ہندو مذہب پر قائم رہے، اور

عالمگير .....٥٠٠٠٠

تمہارے ظلم وجور سے مجبور ہوکر وہ پھر سے ہند و بن جاتی ہے تو کیا اس کا دل بھی ہند و ہو جائے گا؟

یہ کیسے ہوسکتا ہے جہاں پناہ ۔۔۔۔؟
لیکن مجھے اس ہے بیتو قع نہیں تھی؟
کیسی تو قع کرت سنگھ!
یہی کہ مجھے بیاس طرح داغ دے گی!

تم نامجی کی با تیں کرر ہے ہوکرت سنگھ! شہنشاہ کومیر ہےصدمہ کا اندازہ ہیں ہے!

خوبہے!

پھرآ پ میری باتوں کونامجھی کی باتیں قرار دے رہے ہیں؟

ہاں! ۔۔۔۔۔اس کے کہتم خود قبول کر چکے ہو کہ کسی شخص کے خیالات میں تبدیلی جرو جوراورظلم وزیادتی کے ذریعے نہیں ہونی چاہئے ، ہرشخص کوسو چئے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کاحق ہونا چاہئے ، پھرا گرشو بھا سوچ سمجھ کر کسی نتیجہ پر پہنچتی ہے تو تمہیں صدمہ کیوں ہوگا؟ ۔۔۔۔ تم باپ ہو، وہ تمہاری بٹی ہے میہ دوسری بات ہے کہ تمہارا فرمب جدارے،اس کا فدہب دوسرا!

کرت سنگھنے کوئی جواب نہیں دیا! ملگ بھی سے

عالمگیرنے بھی سکوت اختیار کرلیا، تھوڑی دیر کے لعدشہنشاہ کی ماہانہ۔

تھوڑی دریے بعدشہنشاہ کی اجازت ہے شوبھا پھر قصر میں واپس چلی گئی! پھیر پھی پھی میں میں www.igbalkalmati.blogspot.com

عالمگیر .....٥٠٠٠

# باب اور بیمی

را جکماری کے جانے کے بعد بھی کرت سنگھاضمحلال اور افسردگی کے عالم میں خاموش بیٹھاریا۔

تھوڑی در کے بعداس نے ایک نفس سرد کے ساتھ کہا، شہنشاہ اس کڑی نے اپنی زندگی بھی خراب کرلی! عالمگیر نے جونک کرا ہے دیکھا اور بوچھا:

کیوں؟ \_\_\_\_\_یتم کیسے کہدر ہے ہو، اُس نے اپنی زندگی کس طرح برباد

کر لی؟

کرت سنگھ کچھسو چتا ہوا! ریاست نرسنگھ نگر کے ولی عہدرا جکماراو ما کانت سے اس کڑی کی مگنی ہو چکی تھی ،

ریاست کر سھر سے وی مہدر، بمار ہوں کا سے۔ اور بہت جلد شادی کے مراسم انجام دیئے جانے والے تھے!

تو\_\_\_\_\_؟

اب؟\_\_\_\_\_ كيااب بهي شادي هو سكے گي؟

ظاہر ہے ہیں۔۔۔۔۔ایک مسلمان لڑکی کی شادی ایک غیرمسلم کے ساتھ ا

کیونکرہوسکتی ہے؟

بجاارشادفر مایا نہیں ہوسکتی <sup>ا</sup>لیکن پھرکس سے ہوگی۔۔۔۔؟ پر

مسیمسلمان ہے!

او ما کانت ، ایک برسی ریاست کا ولی عہدتھا ، اس کے پاس دولت کی کمی نہ تھی ، خدام ، غلام ، نوکر ، جا کر ، رو بیبے ، پیسہ سبیجھ تھا ، اس کی بیوی بن کر رانی کی زندگی بسر کرتی ، عالمگير 351.....

اب نہ جانے کس مسلمان سے اس کی شادی ، نہ جانے اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ حیثیت کیا ہوگا؟ حیثیت کیا ہوگا؟ شوبھا نہ جانے ہوگی؟ شوبھا نہ جانے کی بیوی بے گی ،غور فر ما ہے جہاں پناہ ، راجہ کرت سنگھ کی لڑکی اور ایک معمولی شخص کی بیوی ہے۔ کیا بیدھا دشہ میرے لئے غم انگیز نہ ہوگا؟
ایک معمولی شخص کی بیوں سمجھ لیا ہے کہ اس کی شادی کسی معمولی شخص سے ہوگی!
تو اور کس سے ہو سکتی ہے؟

کیا را جکمار صرف ہندوؤں میں ہوتے ہیں،مسلمانوں میں شنرادے نہیں

92.3

کیوں نہیں ہوتے جہاں پناہ!

بھر رہے کیوں نہیں سمجھ لیتے کہ اس کی شادی کسی شاہزاد ہے سے ہوجائے گی۔

لیکن اس کیلئے شاہرادہ کہاں ہے آئے گا؟

کیاعظیم شہر داہ ہیں ہے ۔۔۔۔۔۔۔ کرت سکھ بتاؤ کیاعظیم شہرادہ ہیں ہے۔ سے سبترین سے فیران اس میں ا

كرت سنگه كارنگ رخ بدل گيا،اس نے كہا،

وه توشنرادوں کاشنرادہ ہے جہاں پناہ!

اگرشو بھا کی شادی عظیم سے ہوجائے تو کیاتم منظور کرلو گے؟

کرت سنگھ کے چہرے پررونق آگئی،

جہاں پناہ کیا ہے،

شهنشاه نے فرمایا:

کیوں نہیں ہوسکتا؟ \_\_\_\_\_ہم عظیم کیلئے شوبھا کا پیام دے رہے ہیں ، بتاؤ

کیاتم اسے قبول کرتے ہو؟

کرت سنگھ برشادی مرگ سی کیفیت طاری ہوگئی اس نے کہا،
کیا شہنشاہ کوغلام سے بیسوال کرنے کی ضرورت ہے؟
ہاں ہے، اس لئے کہوہ تمہاری لڑکی ہے!

| www.iqbalkalmati.blogspot.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ء المگیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| لیکن شهنشاه بھی اسے اپنی لڑکی بناھیے ہیں ،اوراس پروہی حق رکھتے ہیں جوکرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| سنگھ رکھتا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| احیھا اب معاملہ کی بات کرو، ہم جا ہتے ہیں کہ عظیم سے شوبھا کی شادی ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| جائے ،کیاتم منظورکرتے ہو؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| به جان و دل!<br>کرکیشد میرون کرد کشته میرون کرد کشته میرون کرد کشته میرون کرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| کوئی شرط؟<br>صنب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| صرف آیک!<br>کہوہم اُسے ضرور منظور کرلیں گے!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ،۔<br>غلام کی شرط رہے کہ یہاں ہے با قاعدہ براُت کرت پور آئے ،اوراس بارات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| میں شہنشاہ بھی تشریف رکھتے ہوں، اور میں ان کے سامنے کنیا دان کر کے اپنے فرض سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| سبک ووش ہوجاؤں!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| تمہاری پیشرط ہمیں صدق دل ہے منظور ہے کرت سنگھ!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| توغلام بھی اس رشتہ پراپنی مہرتصدیق ثبت کرتا ہے!<br>سے ملام بھی اس رشتہ پراپنی مہرتصدیق ثبت کرتا ہے!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| کرت سنگھ ذراسو چوتو سہی ،اس لڑکی نے ، ہماری شوبھا کی جراُت ِ رندانہ نے کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ے کیا کردیا ہے؟ ہمارے اور تمہمارے درمیان نہٹو شنے والا رشتہ پیدا کر دیا ہے اب تک تم<br>ماندوں کی میں میں میں ماندوں گی اور میں ترین وضر میزاک میاری ادااء و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ہمارے اتحادی تھے ہم تمہارے محافظ اور نگہبان تھے، تمہارا فرض بیتھا کہ ہماری اطاعت<br>کرو، ہمارا فرض بیتھا کہ دشمنوں سے تمہیں محفوظ رکھیں!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| . المرابع الم |
| اوراب!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| اوراب جہاں پناہ!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| اب ہم اورتم اتحادی نہیں عزیز ہیں ، ہمارالڑ کا تمہارالڑ کا ہے،تمہاری لڑ کی ہماری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| لڑکی ہے، اب ہمارے درمیان وہ رشتہ قائم ہور ہاہے جواٹوٹ ہے، جوبھی شکست مہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

عالمگير .....٥.....

ہوسکتا؟

بجاار شادہوا،غلام کی نظراس حقیقت کی طرف گئی ہی نہیں تھی ؟ تم نے شوبھا کو بہت زیادہ سخت سُست کہا ہے ، وہ صبط سے کام لے رہی تھی ، لیکن ہم نے دیکھااس کی آئکھیں پُرنم تھیں ، وہ یہاں سے روتی ہو کی گئی ہے! لیکن جب سے وہ گئی ہے میرادل بھی خون کے آنسورور ہا ہے ۔۔۔! بعداز وقت

نہیں جہاں پناہ۔۔۔۔ میں اسے بہت زیادہ جاہتا ہوں، وہ میری زندگی ہے،میری روح ہے،میری محبت نے اُسے گنتاخ بنادیا ہے،اس میں خودسری پیدا کر دی

ب، صند کا مادہ پیدا ہوگیا ہے، میری اس وفت کی خفگی کا مقصد پیرتھا کہ شاید وہ اپنے اس میں سند کا مادہ پیدا ہوگیا ہے، میری اس وفت کی خفگی کا مقصد پیرتھا کہ شاید وہ اپنے اس

ارادہ سے باز آ جائے ،لیکن وہ خودخفا ہوکر جلی گئی ، وہ مجھ سے روٹھ کر گئی ہے یہاں ہے ، لیکن وہ زیادہ عرصہ تک خفارہ سکتی ہے مجھ سے نہیں!

یہ باتیں ہورہی تھیں شوبھا پھرآتی ہوئی نظرآئی ،شہنشاہ نے اُسے دیکھے کر کرت

سنگھ سے پوچھا۔ سنگھ سے پوچھا۔

اب بیکول آرہی ہے؟

وہ کہنے لگا میں نہیں جانتا جہال پناہ، کوئی اور بات آگئی ہوگی اس کے زہن

استنے میں شوبھااندرآ گئی، شہنشاہ نے شفقت ومحبت کے لہجہ میں کہا، کیوں بیٹی، اب کیوں آئی ہوتم ؟

وہ بولی میں میمعلوم کرنے آئی ہوں کہ پتاجی یہاں کب تک مقیم رہیں گے! شہنشاہ نے کرت سنگھ کی طرف دیکھا ،اور زیرلب تیسم کے ساتھ کہا۔

اس عجيب سوال كاجواب دو!

كرت سنكھ نے كہا، تجھے اس سے كيا؟ جب تك ميرا جي جا ہے گا رہوں

عالمگير .....٥....

!\_\_\_\_\_6

يهروه شهنشاه سيمخاطب بهوااور كهنے لگا،

شنرادی کی ناسازی مزاج کا حال سُن کرمیں آیا تھا، اب بھگوان کی کریا ہے وہ اچھی ہیں، پھربھی کم از کم ایک مہینہ تورہوں گا!

شہنشاہ نے شوبھا سے کہا،

سن لیا بیٹی تم نے ؟ مہار احبہ کرت سنگھ یہاں ایک مہینہ رہیں گے! وہ بولی! میں بھی یہی جا ہتی تھی!

کرت سنگھ اور شہنشاہ دونوں حیرت سے اُسے دیکھنے لگے، پھر شہنشاہ نے پوچھا کیوں بٹی ریکیوں جا ہتی تھیںتم ؟

وہ بولی، پہا جی مجھ سے نفرت کرنے لگے ہیں، اب میری صورت و یکھنا بھی نہیں علے چاہے۔ انہیں یہ بھی منظور نہیں ہے کہ میں کرت پورجاؤں، وہ مجھے ماتا جی سے بھی نہیں ملئے دیں گے، میں حول جب تک پتا جی یہاں مقیم رہیں میں کرت پور چلی حاؤں۔ سال مقیم رہیں میں کرت پور چلی حاؤں۔۔۔۔۔!

کیوں؟ \_\_\_\_\_وہاں جا کرتو کیا کرے گی؟ \_\_\_\_\_ کرت سنگھنے

يوحيها!

کم سے کم ایک مرتبہ تو ماتا جی کا مکھڑاد کیھآ وُں! یہ کہتے کہتے اس کی آئکھوں سے آنسو ٹیکنے لگے، شہنشاہ نے ارشادفر مایا! کرت سنگھ کتنے ظالم ہوتم ؟ کیا شو بھا کے آنسو بھی تمہارے دل کوموم نہیں کر

سکتے ؟

کرت سنگھا تھا، اس نے شوبھا کو گلے سے لگالیا، خود اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے گئے، اس نے گلوگیرآ واز میں کہا، بیٹی کرت بیڑ کرت سنگھ تیرا ہے، پدماوتی تیری ہے، کون بچھ سے ان کو بیٹی کرت بیٹر کرت سنگھ تیرا ہے، پدماوتی تیری ہے، کون بچھ سے ان کو

عالمگیر .....٥

چیٹر اسکتا ہے،تو ہندوتھی جب بھی ،اورمسلمان ہے جب بھی۔ شو بھا جیرت سے باپ کو تکنے لگی ،کرت سنگھ نے کہا!

میں ابھی یہاں ایک مہینہ تک رہوں گا، شنرادی کی مزاج پری، اور شہنشاہ کی زیارت کو حاضر ہوا ہوں، یہ تو نہیں ہوسکتا کہ منہ دکھا کر واپس چلا جاؤں، تو بھی یہاں رہ، عاکشہ سے اور بھی جو پچھ سیکھ کے، میں جے قطعنا اعتر اض نہیں ہے، پھر تو میرے ساتھ چلے گی، جب تک تیراجی چا ہے رہنا؟ اور جب جی چا ہے واپس چلی آنا، نہ تیرے جانے پرکوئی یا بندی ہے، نہ تیرے آنے پرکوئی روک!

اس انقلاب پرشوبھا کو بڑی جیرت ہوئی، وہ منہ سے پچھ نہ کہہ سکی، پھٹی بھٹی آئکھوں سے کرت سنگھ کی طرف دیکھنے لگی،

شہنشاہ نے اُسے دلاسا دیتے ہوئے کہا\_\_\_\_!

بیٹی کرت سنگھ نے تیری خطا معاف کردی، اس نے خوش دلی کے ساتھ تیرے اسلام کوقبول کرلیا، اب اُسے تیرے مسلمان ہوجانے پرکوئی اعتراض نہیں ہے!

بے بیٹنی کی آئھوں سے شوبھانے کرت سنگھ کی طرف دیکھا، وہ کہنے لگا، بیٹی کیا نوشہنشاہ کی بات کا بھی اعتبار نہیں کرتی ؟

وہ خوش ہوگئی ، اُس نے کہا،

شہنشاہ کی بات کا اعتبار دنیا میں کون ایسا ہے جونہ کرے، کیکن پیا جی سے کہئے کیا واقعی آپ مجھے سے خوش ہو گئے ہیں؟

ہاں میری بکی \_\_\_\_\_مجھ سے زیادہ تو جانتی ہے کہ میں تبچھ سے خفا ہو کر زندہ ہیں رہسکتا\_\_\_\_!



www.igbalkalmati.blogspot.com

عالمگیر .....٥.....

# خوشی کے ترانے صبالار ہی ہے

یہ ایسا جذبات انگیز منظرتھا کہ عالمگیر بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہا، اس نے کرت سنگھ کو تحسین آمیز نظروں سے دیکھااور کہا،

تنہاری اس روا داری، عالی ظرفی ، اور مہر پدر سے ہم بہت متاثر ہوئے کرت سنگھے \_\_\_\_\_!

وہ آ داب اور کورنش ہجالانے کے بعد کو یا ہوا

بندہ بروری ہے آ قائے ولی نعمت کی!

تھوڑی دریتک دونوں میں اسی طرح کی باتیں ہوتی رہیں اس کے بعد بیختصری مجلس برخاست ہوگئی۔

شوبھا بھی ان دونوں سے رخصت ہوکر اپنی اقامت گاہ پر واپس آگئ، اس وفت وفورِ مسرت سے اس کا عجیب عالم ہور ہاتھا، پاؤل رکھتی کہیں تھی، پڑتا کہیں تھا، سرخوشی اور انبساط کی لہریں اس کے دل میں اُٹھ رہی تھیں وہ باد سحر کی طرح آنکھیلیاں کرتی اپنے کمرہ میں واپس آئی، یہاں کوئی نہ تھا سواگل اندام کے، اس نے پوچھا،

کہتے را جکماری کیسی گذری؟

شوبھانے خوش کا جھولاجھولتے ہوئے کہا،

گل اندام میں بہت بڑی خوشخبری اینے ساتھ لائی ہوں! اس نے سرایا اشتیاق وانتظار بن کرکہا،

تو پھر بتاد تیجئے نا!

وہ کہنے لگی، گل اندام پتاجی نے مجھے معاف کر دیا، وہ مجھ سے خوش ہو گئے،

عالمگير .....٥.....

انہوں نے میرے مسلمان ہونے پراپنااعتراض واپس لےلیا، بیالیں اُن ہونی بات تھی جس کا گل اندام کویفین نہیں آیا، وہ کہنے لگی ،

کیسے مان لوں را جکماری؟

شوبھانے مسکراتے ہوئے کہا!

نہ مانو؟ \_\_\_\_\_ خود میں بھی بعض وقت سوچنے لگتی ہوں کہ ایسی اُن ہونی بات کیسے ہوگئی، لیکن شہنشاہ کے سامنے انہوں نے مجھے معاف کیا ہے، تم ان سے پوچھے سکتی ہوا!

کہنے گئی، مجھے آپ کی بات کا اعتبار ہے، میں آپ کی خوشی میں برابر کی نثریک ہوں اس خوشی میں بھی جو آج ملی ہے،اوراس میں بھی جو بہت جلد ملنے والی ہے! شوبھانے جیرت کے ساتھ گل اندام کودیکھا، پھرسوال کیا،

بہت جلد ملنے والی خوشی کون سے ؟

گل اندام نے جواب دیا، ارے آب اسے ہیں جانتی \_\_\_\_ جانے نہ جانگ کی نہ جانے ہوائے کے نہ جانے کا بی نہ جانے ہوائے ہو

به بلیغ استعاره اب بھی شو بھا کی سمجھ میں نہیں آیا، اُس نے کہا، مجھی پہلیاں نہ جھواؤ، صاف صاف کہو، کیا مقصد ہے تمہارا؟

بڑی معصومیت کے ساتھا کہ انہا، میرامقصد عظیم ہے ۔۔۔!اور پھر قبل اس کے کہ شوبھا کچھ کہے، وہ مسکراتی ہوئی اسے شوخ نظروں ہے دیکھتی بھا گ گئی!



www.iqbalkalmati.blogspot.com

عالمگیر.....0.....358



جیکتے درد، کھلے چہرے مسکراتے اشک سجائی جائے گی پھرطرزنوسے بزم حیات عالمگیر .....0.....

## لراتي!

گل چہرہ نے رادھا کو چھیڑتے ہوئے کہا، کیوں بی رقیہ کچھ اور بھی سُنا تم نے ؟ \_\_\_\_\_بڑے مزے کی خبر ہے۔۔۔۔؟

> اشتیاق کے ساتھواس نے بوجھا، کوئی نئ خبر ہے گل جبرہ؟

وہ بولی اتنی نئی کہ بہت دنوں تک اس کا نیاین قائم رہے گا! کیا ہے وہ خبر؟ سناؤ بھئی ہم بھی سُن لیں! سریر بیا ہے ہے ہے ہم بھی سُن لیں!

را جكماري شو بھامسلمان ہوگئيں!

بيتومير بسامنے كاواقعہ ہے \_\_\_\_ جانتى ہوں!

ان کی شادی شنراد و عظیم سے مطے باگئی!

ہاں مینی خبر ہے \_\_\_\_\_\_جے؟

بالكل سيح ــــبنيس كے اور ستارے اب آسان كيلئے!

ضرور بنیں گے، ایک راجکماری، ایک شاہزادہ ان دونوں کی شادی میں کیا کیھنہ

9639

اییا کچھہوگا کہ دنیاد کھے کردنگ رہ جائے گی! دوتین مہینے تو لگ ہی جائیں گے؟ کیوں اتنی دیر کیوں؟ کیاتم جیٹ مثلی پٹ بیاہ جا ہتی ہو؟

| عالمگیر٥٠٠٠          |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|
|                      |  |  |  |  |
| كالمغاطين المرجانبيس |  |  |  |  |

تو کیاحرج ہے ۔۔۔۔۔ کیاد نیامیں اپیا ہوتا نہیں؟ کیوں نہیں ہوتا ۔۔۔۔۔لین اس طرح تو ہماری تمہاری شادی ہو سکتی ہے کہیں شنرادوں اور شنرادیوں کی شادی بھی اس طرح ہوئی ہے؟ سکھ ور

سی کھی گھیک ہے ۔۔۔۔!!

بات بیہ کے داجہ کرت سنگھ نے شرط بیلگائی ہے کہ یہاں سے بارات کرت پور جائے ،اور شہنشاہ بنفس نفیس بارات کے ساتھ تشریف لائیں ، بیاہ کرت پور میں ہو، پھر وہان سے دولہن کا ڈولا یہاں آئے!

شہنشاہ نے بیشرط مان لی کیا؟

ہاں بھنی ماننا ہی بڑی \_\_\_\_\_میں تو کہتی ہوں بڑی خیریت گزری ورنہ خدا جانے کیا ہوجا تا!

کیوں؟ \_\_\_\_ کیا پھر کوئی نئی خبر سنانے والی ہو؟

سیح کہتی ہو!۔۔۔۔۔شنراد ہےادررا جکماری کو جائے ، کہ ہماری سرکار کاشکر ری۔

> ضروراداکریں گے ۔۔۔۔۔لیک ہاں ایک بات تو بتاؤ؟ اب مجھ سے کوئی نئ خبر سننا جا ہتی ہو؟ ۔۔۔۔ یو چھو! تمہاری سرکار کی شادی کب ہوگی؟ کس سے ہوگی؟

| عالمگیر٥٠٠٠                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ہوجائے گی،بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہم کیا جانیں!                                                                                                                        |
| اتنی زیاده بن کیوں رہی ہو!تہیں جانتیں!                                                                                                                                |
| اگراییا ہی شوق ہے تو خود جا کر یو چھلو!                                                                                                                               |
| میں نے ایک بات سی ہے!                                                                                                                                                 |
| احچها تو وه بات سنانا جا هتی هو؟ناوُ!                                                                                                                                 |
| میں نے سناہے ان کی شادی را نا نیتو سنگھ جی سے جواب محمد قلی خاں بن چکے ہیں                                                                                            |
|                                                                                                                                                                       |
| ٹھیک ہی سٹا ہوگا!<br>است میں م                                                                                                                                        |
| اورتمهاری،؟<br>مری کا دی می                                                                                                       |
| میری کیا؟ کیامیری شادی کو بو چیر ہی ہو؟<br>پر                                                                                                                         |
| ہاں۔۔۔۔۔۔؟<br>ممانتہ میں میں کو سے ا                                                                                                                                  |
| مہلےتم بتاؤ، پھرہم بتائیں گے!<br>میں نتیہ بھر حکر سے مالے اس میں اس کے اس                                                                                             |
| میری تو ہو بھی چکی سال گذر گیا!<br>تناظم ناں کو ساگ نیست سے سال گذر گیا!                                                                                              |
| تواظمینان رکھوسال گذرنے سے پہلے میری بھی ہوجائے گی!<br>منازیاں سے نوع کی میں میں بیٹھ کے دلیق کی کا سے میں میں میں میں کا م |
| وہ تو ظاہر ہے پچھزندگی بھریوں ہی بیٹھی رہوگی؟ لیکن کس ہے ہوگی؟<br>اس سے سامند تریند میں سے ہو                                                                         |
| اس کے بارے میں تم نے نہیں سُنا کیجھ؟جیرت ہے!<br>موالة مصل من                                                                                                          |
| سُنا تو ہے لی رقبہ!<br>محد ادھ کیا ہے ہیں ؟                                                                                                                           |
| پھر بوچھ کیوں رہی ہو؟<br>ما نامیح سانا ہا                                                                                                                             |
| نہ جانے سے ہے یاغلط!<br>کیا والے میں علم سے سک سرصحح میں و                                                                                                            |
| کیاسناہے؟ بتاؤ، پھر میں کہ سکول کہتے یاغلط!<br>میں نیز میں بیازی میں میں است کا ایک سے ایک استعمال کے ایک اور استعمال کے ایک استعمال کے ایک استعمال کے ایک ا          |
| میں نے سُنا ہے تمہاری شادی دلیر خال سے ہوگی!<br>ولیر خال کا نام میں ذکر میں کر در در در ایک کا تھوں کی طور طرائعہ گریں ہے گا                                          |
| ولیرخال کا نام من کرر قیہ (رادھا) کے ہاتھوں کے طوطے اُڑ گئے، اس کا بدن                                                                                                |

|    |             |            | <i>a</i>       |
|----|-------------|------------|----------------|
| 7/ | <b>27</b> . | <br>       | <br>بالمبليرين |
| JI | JZ.         | <br>$^{-}$ | عالمگير…       |

سنسنانے لگا،اس نے سوچا کہیں واقعی ایسا غضب نہ ہوجائے کہ شہنشاہ یا شہرادی، یا شہرادہ معظم میری شادی دلیرخال سے طے کر دیں، آخر مسلمان ہوہی چکی ہوں، کسی مسلمان سے ہی شادی کریں گے، یہ کم بخت اُ جلاسگھ نہ جانے کیا سوچ رہا ہے!
سے ہی شادی کریں گے، یہ کم بخت اُ جلاسگھ نہ جانے کیا سوچ رہا ہے!
گل چرہ نے چھیڑتے ہوئے کہا،

ارے بی رقیم توبینام سُن کردہل سی گئیں، کیابات ہے؟ کیابیر شتہ منظور نہیں؟ میں تو جانتی بھی نہیں دلیرخال کون بلاہے؟

(ہنتے ہوئے) بلا؟ \_\_\_\_\_ کھواہی ہوئی ہو؟ دلیرخاں تو ایبا با نکا سجیلا جوان ہے کہ جس لڑکی ہے شادی ہوگی اس کی وہ اپنی قسمت پررشک کرے گی،

پھرتم نے کیوں نہیں کر لی اس ہے؟

كرو\_\_\_\_!

میں مجھ گئی ہم پہلے سے جا ہتی ہو کسی کو! بہت دیرییں مجھیں\_\_\_!

کون ہے وہ خوش قسمت\_\_\_\_!

کسی دن موقعه ملا تو وکھادوں گی ، \_\_\_\_\_د کیھو گی تو کلیجه پکڑلوگی دونوں

ہاتھوں ہے\_\_\_\_! گل چہرہ کھلکصلا کر مہنس پڑی!

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

عالمگير .....٥٠٠٠

### روح بہاروجد میں!

گل چبرہ کے رخصت ہونے کے بعد رقیہ (رادھا) تیر کی طرح شاہی مہمان خانے بیں پینچی جہاں نواب محمد قلی خاں (رانا نیتو سنگھ) اور سردارا جلاسنگھ شاہی مہمان کی حیثیت ہے مقیم تھے!

دونوں بہت خوش تھے، اور ہنس ہنس کر باتیں کررہے تھے، رقیہ کود کیھ کر دونوں خاموش ہو گئے اوراس کے چہرے کا مگڑا ہوارنگ دیکھ کر پریشان بھی ہوئے ، اُجلاسنگھنے بیں کئی کے ساتھ یؤ جھا!

کیابات ہے؟ رادھاہم اسی وقت پریشان اور دل گرفتہ کیوں نظر آرہی ہو؟ وہ تیوری چڑھا کر بولی،

پہلے خوب قبیقیے لگا لو جی بھر کے پھر پوچھنا \_\_\_\_\_ میں بھی کوئی اور نہیں رادھا ہوں ، بتائے دیتی ہوں کہا گرنہ کرلی دلیرخاں سے شادی تو کہنا ،

میر بجیب وغریب بات س کررانا اور اجلاسنگھ دونوں کے کان کھڑے ہوئے ، رانا کے چبرے پر جیرت کے آثار تھے، اجلا کا چبرہ سفید پڑگیا، پچھ آشفنگی، پچھ برہمی، پچھ حیرت، پچھ حسرت، اُس نے برسی مشکل ہے اپنے آپ برقابو پاتے ہوئے بوچھا،

> یہ دلیرخال کون ہے؟ ایک آ دمی ہے اور کون ہے؟ مجھے اس کا پیتانشان بتاؤ،

کیا کرلو گئے ماس کا؟

میری مگواراس کا خون جاٹ لے گی \_\_\_\_\_!

كيول؟ ----ال نے كيابگاڑا ہے؟

میری زندگی میں کوئی شخص تم سے شادی کرسکتا ہے؟

کیاتم مجھے سے نفرت کرنے لگی ہو؟ کیاتمہاری محبت ختم ہوگئی؟ کیاتم نے ساری

هیچیلی با تیں فراموش کر دیں؟

میں نے ہیں تم نے ؟

ىيكى<u>سے</u>را دھا؟

كياتم نہيں جانتے ميں مسلمان ہو چکی ہوں؟

بهت الحجيمى طرح جانتا هون!

كياتمهين معلوم نبين ايك مسلمان لزكى كسى غيرمسلم يين بيابى جاسكتى؟ سيد

ىيىجى جانتا ہوں\_\_\_\_\_ مگر،

مگر کیا؟ \_\_\_\_\_اگرتم بھی مسلمان ہو گئے ہوتے، تو جنت پاتے آخرت

کی زندگی سنوار لیتے ، اور میہ چندروزہ وُنیا بھی رقیہ کی سجی محبت کے سامیہ میں بسر کرتے ،

کیکن تمہارا دل سیاہ ہے،تم گمراہ ہو، بے دین ہو،تم رقبہ کوئبیں پاسکتے رقبہ کوشاہی محل کے

ار باب کارکسی دوسرے مسلمان کے ساتھ بیاہ دیں گے، وہ اس غم کونہیں حجیل سکے گی،

ڈولے سے اس کی لاش نکلے گی ، لیکن تم اس پر قانع ہو، تم اس پرخوش ہو، تم اس کیلئے تیار ہو

\_\_\_\_\_اور دعویٰ ہے محبت کا!

يه كهه كروه چوث بچوث كرروني كي ا

رانانے ایک زور دارقہقہ رگایا اور اجلاستگھے ہے کہا،

ڈوب نے کامقام ہے!

اجلاسنگھاٹھااوراس نے رقبہ کواٹھاتے ہوئے کہا،

اری عقل کی دشمن اتن کمبی چوڑی تقریر کرے ٹسوئے بہانا شروع کر دیئے تونے ،

مگر مجھے یو چھتولیا ہوتا!

عالمگیر .....0 عالمگیر .....0 وہ روتی ہوئی اور آنسو پوچھتی ہوئی بولی! کیا یو جھ لیا ہوتا؟ اُجلا سنگھ نے بتایا!

میں تو اُسی دن مسلمان ہوگیا تھا، جس دن رانا ہے عائشہ بیگم کا خط لکھ کر اپنے دعائے مغفرت کی التجااور اپنے مسلمان ہونے کا اعتر اف کیا تھا، میں پڑھا لکھا آدی نہیں ہوں، نہ منطق، کین ایک نہیں ہوں، نہ فلسفہ جانتا ہوں، نہ منطق، کیکن ایک بات جانتا ہوں، آقا کا ساتھ دینا، اس کے لئے جان دینا، جبرانا نے اسلام قبول کر لیا تو پھراسلام ہی دنیا کا سب سے اچھا اور سچا فد ہب ہوسکتا ہے، بھلا اُجلا کیے اُسے قبول کرنے سے محروم رہ سکتا تھا۔

رقیہ کی آئکھیں فرطِ مسرت سے جیکئے لگیں ،اس کے آنسوخشک ہو گئے ،اس کے ہونٹوں پرتبسم کھیلنے لگا ،اس نے کہا ،

پھر مجھے سے میہ بات کیوں چھپاتے رہے اب تک؟

کیاتو مجھ سے بوجھ کرمسلمان ہوئی تھی؟ جو میں تجھ سے بوجھ کراسلام قبول کرتا؟ آخرتم کڑے کیوں جارہے ہو؟ پھر مجھے بھی غصہ آجائے گا، اُلٹ کرر کھ دوں گ

ہاں!

غصه آجائے گا؟ \_\_\_\_\_اور اب تک کیاتم پریم کا اظہار کر رہی تھیں مجھ

وہ زیرلب میسم کے ساتھ رانا سے کہنے لگی ،

د مکھے لیجئے ،سرکار، بیہ مجھے غصہ دلائے جارہاہے!

رانانے کہا، بید کیاغصہ دلائے گا،کین بھئی اس وفت جس تیور کے ساتھ آئی تھیں اسے دیکھ کرتو میں خود ہی ڈر گیاتھا!

وه بننے کی ،ایس باتیں نہ سیجے سرکار!

| 3 | 66 | · | •••• | ·O·· |             | المكير | ي |
|---|----|---|------|------|-------------|--------|---|
| J | 00 | , | •••• | ٠٠٠. | • • • • • • | المكير | c |

رانانے کہا، رادھائنا ہے راجکماری شوبھا۔۔۔۔! شوبھانہیں راجکماری فاطمہ!

اجھا یہی سہی، \_\_\_\_\_سنا ہے راجکماری کا بیاہ شنراہ والا قدر عظیم المرتبت

ہے ہور ہا ہے۔۔۔۔؟

ہاں تھیک سُناہے آپ نے؟

اجلاسنگھنے بوجھا:

کین تمہارا فرض ہے کہ معلوم کر دنواب محمد قلی خال کی شادی عاکشہ بیگم سے کب ہوگی!\_\_\_\_\_\_بیکامتم ہی کرسکتی ہو!

وه تو بموجائے گا!

اجلاسنگھنے کہا،لیکن ہم اس کارخیر میں تا خیر پسندنہیں کرنتے ہم جا ہتے ہیں کہ پیقر 'یبسعیدجلدازجلدمنعقدہو!

اس اندازِ بیان ہے وہ چڑگئی، کہنے لگی!

سیچھ ہوش میں ہو؟ \_\_\_\_\_ہم \_\_\_\_ کے؟ اور تم ہوتے کون ہویہ باتیں کرنے والے؟ اگر سر کار (رانا) کوضر ورت ہوتی تو وہ خود کہتے میں تم سے زیادہ ان کی راز دار اور وردمساز ہوں، بھی تمہارے واسطہ سے انہوں نے کوئی بات مجھ سے نہیں کی!

رانانے بیشتے ہوئے کہا،

ریتو چھیڑر ہاہے تہ ہیں اور یہ کوئی نئی بات نہیں، ہمیشہ ای طرح ستا تار ہاہے آئ تم چلی بھنی اس لئے آئیں کہ یہ جلدی ہے مسلمان کیوں نہیں ہوجا تا کہ تمہاری بھی شادی جلداس کے ساتھ ہوجائے!

وه بچه جھینپ س گئی کہنے لگی ،

سرکار آپ بھی اس کا ساتھ دینے لگے، یا در کھئے ، بیگم صاحبہ میراکلمہ بڑھتی ہیں

عالمگیر ۵**67**۰۰۰۰۰۰

جا ہوں تو دم کے دم میں فرنٹ کر دوں تو ، پھر بیسر داراُ جلاسٹھ کا منہیں آئیں گے! رانا نے مسکراتے ہوئے کہا ، اور اب اُ جلاسٹھ کے بعد ہماری باری آئی ہے اچھا بھی جو جا ہمو کہدلو، ہم سچ مجج تمہمارے رحم و کرم پر ہیں\_\_\_!

کیکن بیرتو بتاؤ، عا کنتہ ہے ملنے کی بھی کوئی صورت ہے؟ مرر

بہت مشکل ہے!

أنهول نے ہمارے خط کا جواب بھی نہیں دیا!

اب بھی آپ جواب کے طالب ہیں؟ انہوں نے شہنشاہ کے سامنے جس جراکت اور ہمت سے آپ کی صفائی دی، کیا وہ بہترین جواب نہیں ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔اور پھراُن کے وہ آنسو،۔۔۔۔ قدر ومحبت میں جو ہیں لعل و گہر سے بہتر!

آ نسوكىيے دادھا؟

آپ تو ان سے عشق بھی کرتے ہیں، اور اجلا سکھ کے ساتھ ہنتے ہو لتے بھی ہیں فہتے بھی انہیں صرف ایک وھن فہتے بھی بھی لگاتے ہیں، گر میں نے آج تک انہیں ہنتے نہیں دیکھا، انہیں صرف ایک وھن کے جالیک فکر ہے ایک فیال ہے، نہ جانے آپ کا کیا حال ہے؟ نہ جانے آپ کو کی طرح کی تکلیف تو نہیں ہے؟ نہ جانے آپ اچھی طرح کھانا کھاتے ہیں یا نہیں؟ نہ جانے ٹھیک سے آپ کو نیندا تی ہے یا نہیں نہ جانے آپ کو اپنے وطن کا اور گھر کے چھنے کاغم تو نہیں ہے؟ نہ جانے سیواجی کی رائے کماری تو بھی آپ کو یاد آتی ہے یا نہیں؟ ۔ بس ہروقت آپ کا ذکر ، آپ کی با تیں، بھی کہتی ہیں رانا سے بڑھ کر بہادر کوئی نہیں، کی نے ہروقت آپ کا برادری کی تعریف کی، اور انہوں نے آپ کی بہادری کا قصیدہ شروع کیا، کی نے کسی کی بہادری کی تعریف کی، اور انہوں نے مثال میں آپ کو پیش کردیا، کسی کے حسن کسی کے حسن مردانہ کا ذکر کیا، اور انہوں نے مثال میں آپ کو پیش کردیا، کسی کے حسن اخلاق، شرافت، سخاوت، فیاضی، نیکی بھلمنسا ہت اور وسعت قلب کا ذکر کیا، وہ ذکر ختم نہیں ہوا کہ انہوں نے آپ کی سوانے عمری شروع کردی، ایک دفعہ تو رات کوسوتے سوتے اخلاق، شرافت، سخاوت، فیاضی، نیکی بھلمنسا ہت اور وسعت قلب کا ذکر کیا، وہ ذکر ختم نہیں ہوا کہ انہوں نے آپ کی سوانے عمری شروع کردی، ایک دفعہ تو رات کوسوتے سوتے میں نے کہا،

کیابات ہےسرکار؟

کہنے گئیں، وہ کیا کررہے ہوں گےاس وفت؟

رات آ دھی سے زیادہ بیت چکی تھی ،اس بھولے سے سوال پر مجھے ہنسی آ گئی لیکن میں نے ضبط کیااور کہا،

سور ہے ہول گے سر کار\_\_\_\_\_؟

پھروہ جیب ہوکر لیٹ گئیں،لیکن میرا خیال ہے رات بھرنہیں سوئیں، بعد میں مجھے یاد آیا، میں نے دن میں کئی وفت کہد دیا تھا آج سرکار کی پچھ طبیعت ناساز ہے، یاد ہے ناایک دن آ پ کے سرمیں بہت دردتھا،

رانانے ایک شفتری سانس لی اور کہا:

بس کرومیں نے اپنا جواب پالیا\_\_\_\_\_ہر چیز مجھے لگئے\_\_\_! رادھا چلی گئی!

اور نیتوسنگھ عالم خیال میں پہنچ گیا، وہ سوچ رہاتھا، کیا واقعی رادھانے سے کہاہے؟ کیا میں اتناخوش قسمت ہوں کہ گوہرِ مقصود کو یالوں؟

میری محبت واقعی اتنا اثر رکھتی ہے کہ دوسرے کے دل کو بھی موم کر

?\_\_\_\_\_?

وہ دل جسے میں پیخر سے زیادہ سخت سمجھ رہاتھا موم کیسے ہوگیا؟ کیا واقعی سجی محبت بے اثر نہیں رہتی ،

ایتے میں کچھآ ہٹ ی ہوئی نیتو نے نظراُ ٹھا کردیکھا تو اُجلاسٹکھ کھڑامسکرار ہاتھا، اُس نے بوجھا کیابات ہے؟

وہ بولا، بڑی شریہ ہے رادھا۔۔۔۔۔۔ابھی مجھے ملی تھی کہہ رہی تھی، رانا صاحب کا مزاج بوجھ آؤں جاکر، ان کی حالت غیر ہورہی ہے،لیکن آپ تو اجھے بھلے ہیں۔۔۔! عالمگیر .....0....

### انعام

عظیم اپنے کوشک میں بیٹا تھا، بہت خوش تھا، بہت جلدہ مبارک دن آنے والا تھا کہ وہ ہمیشہ کیلئے شوبھا کا، اور شوبھا ہمیشہ کیلئے اس کی ہوجائے گی جب تک بیمزل سر نہیں ہوئی تھی، کیسی کیسی ہولنا ک اور نا قابل تسخیر رکاوٹیں حائل تھیں، لیکن جب وفت آیا تو خو درکاوٹ دور ہوگئی، سب سے بڑی رکاوٹ دین و مذہب کی تھی اور اس رکاوٹ کا کوئی حل نظر نہیں آتا تھا، خدہ شوبھا سے کہ سکتا تھا کہ مسلمان ہوجائے، نہ وہ عالمگیر کواس پر رضا مند کر سکتا تھا، کہ ایک را جکماری سے اس کی شادی کردیں لیکن عائشہ کی مجلس وعظ پر رضا مند کر سکتا تھا، کہ ایک را جکماری سے اس کی شادی کردیں لیکن عائشہ کی مجلس وعظ نے چشم زدن میں شوبھا کو فاطمہ بنادیا۔ اور وہ ساری رکاوٹیس جن کے تصور سے دل لزرنے نے چشم زدن میں شوبھا کو فاطمہ بنادیا۔ اور وہ ساری رکاوٹیس جن کے تصور سے دل لزرنے اگلاتھا، آن کی آن میں وور ہوگئیں، وہ اسی خیال میں مگن جیٹا تھا کہ گل اندام حاضر ہوئی اُسے دیکھ کر تیوری چڑھا تا ہواوہ بولا،

کیوں آگئیں تم\_\_\_\_؟ وہ مسکراتی ہوئی بولی،

کیامیرے آنے پر پابندی ہے کوئی ؟

وہ کہنے لگا، ہاں جب ہم عالم خیال کی سیر میں مشغول ہوں تنہیں مخل ہونے کی ہرگز اجازت نہیں ہے!

وہ جاتی ہوئی بولی، بہت اچھا، یہی بات میں جاکر اپنی ہونے والی سرکار عالیہ سے کہے دیتی ہوں نے والی سرکار عالیہ سے کہے دیتی ہوں، میں خودتو نہیں آئی تھی، انہیں کا ایک پیام لے کرآئی تی تھی! عظیم نے نرم لہجہ میں کہا،

تو کہوکیابات ہے؟

وه بولی، پھرکسی وفت دیکھا جائے گا اس وفت تو آپ عالم خیال کی سیر میں مشغول ہیں!

اس نے أے روکتے ہوئے کہا،

كىكن اس عالم خيال مىں وہى تو بسى ہو ئى تھيں،\_\_\_\_!

وہ جاتے جاتے بلیث آئی ، اور کہنے لگی ،

را جکماری کرت پورواپس جار ہی ہیں!

وه بينھے بيٹھے چونک پڑا!

كياكها؟ \_\_\_\_ كرت يورجاري بين كيون؟

وہ کہتی ہیں سب سے پہلے عائشہ بیکم کا مسکلہ طے ہونا جائے تھا!

عا کشربیگم کا مسئلہ کیا ہے؟

جس طرح آپ را جکماری ہے محبت کرتے ہیں، اس طرح رانا کی عائشہ بیگم سے محبت ہے۔ ہیں، اس طرح رانا کی عائشہ بیگم سے محبت ہے، اس طرح عائشہ بیگم رانا کو سے محبت ہے، اس طرح عائشہ بیگم رانا کو جا ہتی ہیں!

اچھاپہ بات ہے؟

جی الیکن سے بہت اہم بات ہے ۔۔۔۔۔راجکماری کا کہنا ہے کہ مجھے دین و

دنیا کی سعادت عائشہ بیکم کی وجہ سے ملی ،ان کی شادی نواب محرقلی خال سے ہونی جا ہے!

ضرورہوگی\_\_\_\_!

کیسے ضرور ہوگی؟ \_\_\_\_\_شہنشاہ ایک طرف تو نواب محرقلی خاں پر انعام

وا کرام کی بارش کرر ہے ہیں ، دوسری طرف اس معاملہ میں خاموش ہیں!

وہ راضی ہوجا کیں گے \_\_\_\_\_انہیں کوئی اعتر اض نہیں ہوسکتا!

تو آپ اس کی ذمه داری <u>لیتے</u> ہیں؟

بإل\_\_\_\_!

| عالمگیر٥عالمگیر                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| میں را جکماری کواظمینان دلا دوں؟                                           |
| ضرور!                                                                      |
| راجکماری کا ایک اور فرمان بھی ہے آپ کے لئے!                                |
| وہ بھی منظور ہے!                                                           |
| ليكن سُن تو ليجيئے!                                                        |
| اگراییا ہی ضروری ہے تو تنہیں پہلے ہی سُنا دینا جا ہے تھا!                  |
| وہ کہتی ہیں عائشہ بیگم کی شادی بھی اتنی ہی دھوم دھام سے سے ہونی چاہئے جتنی |
| دهوم ذهام سے!                                                              |
| ہماری ہوگی!                                                                |
| بالكل مُعيكيهي كهه ر ہي تھيں وہ!                                           |
| یہ بھی ہو جائے گا، سارے انتظامات ہم کریں گے، سارے مصارف ہم                 |
| برداشت کریں گے ۔۔۔۔۔۔ایک بھائی کی طرح!                                     |
| لىكىن ئىبىل ہوگا!                                                          |
| اور پھرکھلکھلا کروہ ہنس پڑی عظیم نے کہا،                                   |
| میجهد بوانی ہوگئ ہے،اننے قول وقرار لینے سے بعد، یہ تو نے کیا کہا،ایہانہیں  |
| ?<br>?                                                                     |
| وہ بولی، میں تو راجکماری کی طرف سے آنر مار ہی تھی آپ کوہشکر ہے امتحان میں  |
| آپ بورے اُترے، ورنه تمام انتظامات را جکماری نے خود ہی کر لئے ہیں!          |
| وه کیسے؟ بیارو!                                                            |
| میآپ جانتے ہی ہیں ، راجہ صاحب راجکماری کو کتنا جاہتے ہیں؟                  |
| ہاں اچھی طرح معلوم ہے!اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ انہوں نے                    |
| را جكماري كامسلمان موجانا برداشت كرليا!                                    |

| آپ سے شادی تک منظور کرلی!<br>ہاں پیجمی سچے ہے!                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| باں می <sup>جھ</sup> ی سے ہے ۔۔۔۔!                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                   |
| اورلطف کی بات تو بیہ ہے کہ نہ شہنشاہ کو بیرا زمعلوم ہے نہ راجہ صاحب کو کہ آپ                                                                                      |
| دونوں بہت پہلے ہے ایک دوسرے کو جا ہتے جلے آ رہے ہیں!                                                                                                              |
| ( ہنتے ہوئے ) ہاں رہ بھی ٹھیک کہدر ہی ہوتم ؟                                                                                                                      |
| راجه صاحب نے شادی کی شرط میہ رکھی ہے کہ بارات یہاں سے کرت بور                                                                                                     |
| جائے ،اور بارات میں شہنشاہ بھی شریک ہوں ، پھروہاں سے دولہن کاڈولا یہاں آئے!                                                                                       |
| بیتو کوئی نئی بات نہیں ہے،سب جانتے ہیں!                                                                                                                           |
| اور راجکماری نے راجہ صاحب سے بیہ طے کرلیا ہے کہ وہ نواب محمد قلی خال کواپنا                                                                                       |
| منہ بولا بیٹا بنالیں، وہ ان کے لئے عائشہ بیگم کا بیام دیں، پھرکرت پور سے بارات یہاں                                                                               |
| آئے اور دولہن کا ڈولا یہاں ہے کرت پورجائے!                                                                                                                        |
| واہ بھئی بیتو بڑے مزے کی بات ہے! کیکن راجہ صاحب نے                                                                                                                |
| منظور کرلیا؟                                                                                                                                                      |
| را جکماری کا کہنا کس طرح ٹال سکتے ہیں وہ؟                                                                                                                         |
| ہاں۔۔۔۔۔انہوں نے بیہ بات سُن کر بہت زیادہ خوشنودی کا اظہار فر مایا ،                                                                                              |
| راجه صاحب کی تعریف فر مائی ،اورپیام منظور کرلیا!<br>سات سات می این منطور کرلیا!                                                                                   |
| اگرتم جھوٹ نہیں بول رہی ہو تو یہ بات بھی بے انتہا مسرت انگیز                                                                                                      |
| ! <del></del>                                                                                                                                                     |
| مجھے جھوٹ بو گنے کی کیاضرورت ہے!<br>ما سے خوت کسی کسی میں میا کی سے ہ                                                                                             |
| سوال ہیہہے کہ بیخبرتمہار ہے سواکسی اور کو کیوں نہیں معلوم ہو کی اب تک؟<br>میں ایس خی اکا بیون میں خری کا میون میں میں کا بیون کی الم                              |
| اس لئے کہ بیخبر بالکل تازہ ہے،اس خبر کوعالم وجود میں آئے ابھی ایک گھنٹہ بھی<br>نہیں ہوا ہے،کل شاہی دریار میں یا قاعدہ دونوں نسبتوں کا اعلان ہوجائے گا،اور شادی کی |

| iqbalkalmati.blogspot.com/                                               |   |
|--------------------------------------------------------------------------|---|
| عالمگیر٥                                                                 |   |
| ر چنج بھی مقرر ہوجائے گی۔۔۔۔!اب انعام دلوائے!                            |   |
| انعام عا کشہ بیگم ہے لوہ نواب محمد قلی خال ہے!                           |   |
| وہ تو بعد کی چیز ہے، پہلے اپنی تقریب مسرت کا انعام دلوائے، راجکماری جیسا |   |
| وہِ نور ہیرا آپ کو ملجائے اور میں خالی ہاتھ رہوں! کیا یہ اندھیر نہیں     |   |
| · !                                                                      |   |
| واقعی اندهیر ہے،                                                         |   |
| تو پھرسوچ کیارہے ہیں؟ کہاں ہے میراانعام؟                                 | ı |
|                                                                          | * |
| میں آپ ہے لول گی انعام شاہی در بار،اوراس کے انعام کی بات چھوڑ ہے!        |   |
| میں نے ہی تنہاراانعام شاہی در بار میں بہت احتیاط کے ساتھ رکھوایا ہے!     |   |
| میکسی پہیلیاں بھواررہے ہیں آپ،میراانعام شاہی دربار میں کیوں رکھوا دیا    |   |
| ہے آپ نے ؟<br>م                                                          | _ |
| · تواس ہے کیا ہوتا ہے ، جب جا ہو گیاں جائے گا!                           |   |
| میں تو ابھی چاہتی ہوں!                                                   |   |
| الجھی لو!                                                                |   |
| ا س عظیم وگل سے میں ریٹ ویوں و کر سر وہ ریٹ                              |   |

سیالہہ کر سیم کے حل چیرہ لوا واز دی ، وہ تورا حاصر ہوئی ،ایسے ایک رفعہ دیا ،اور

تھوڑی دریگل چہرہ آصف خال کو لے کر حاضر ہوگئی،شنرادہ عظیم المرتبت نے آصف خال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا!

لو، حاضر ہے تمہاراانعام \_\_\_\_\_ سیج کہنا کتنااجیمااور قابل قدرانعام ہے وه حِعلا ئی ہوئی جلی گئی!

اور دوسر بروز واقعی شاہی در بار میں قلی خاں اور عائشہ عظیم اور فاطمہ اجلاسنگھ؛

ww.iqbalkalmati.blogspot.com°

عالمگير .....٥....

نسبت کا اعلان ہو گیا،اور شادی کی تاریخ بھی مقرر ہوگئی!



www.iqbalkalmati.blogspot.com

عالمگیر ۵**75**....۰۰۰





من گیا نقش ماسوا کیسر ره گیا لا الله الله

/ww.iqbalkalmati.blogspot.com

عالمگير.....0....

# سيبواجي عالمگير كے دربار ميں!

قصرِ شاہی میں شادی کی تیاریاں دھوم دھام ہے ہورہی تھیں، عالمگیرا ہے بیٹے عظیم المرتبت کیلئے ،سروسامان بہم پہنچار ہاتھا، کرت سنگھ نے نواب قلی خال کو بیٹا بنایا تھا، اوراس عہد کو بوری شرافت کے ساتھ نباہ رہاتھا، قلی خاں (رانا نیبو سنگھ) کی شادی کے ا نظامات أس نے اتن دھوم دھام کے ساتھ کئے تھے کہ کرت پور میں اس کی مثال نہیں ملتی ، کیکن جشن مسرت کی تیار پول کے ساتھ ساتھ عالمگیر نے میدان جنگ کو اور حریفِ گریز پاکوفراموش نہیں کیا تھا،سیواجی کی سرکو بی اس کااوّ لین مقصد تھا۔ عالمگیرنے مہاراجہ ہے سنگھ کو جوریاست ہے پور کا راجہ اور سیہ سالاری کا منصب ر کھتا تھا۔اس مہم پر مامور کیا اور فوج کا ہراؤل دلیرخال کومقرر کیا۔ ہے سنگھھے بیا ھے مطابق \_\_ جلوس میں بونہ میں داخل ہوا۔اور ہرطرف فوجیس پھیلا دیں۔ دلیرخاں نے سات ہزارسوار لے کر پانچ مہینے کی مدت میں سیوا کے تمام علاقے یا مال کر دیئے سیوا کا خاص دار السلطنت راج گڑھ تھا۔اور اس کی نھیال کے لوگ کندانہ میں رہنے تھے،سیوانے دیکھا كه بيه مقامات بهى فتح مو كئے تو تمام اہل وعيال برباد موجائيں كے۔ مجبوراً أس نے اطاعت کی سلسلہ جبنیانی کی لیا

ا خافی خان لکھتا ہے: کوتا ہی تخن کار برمحصوران از سمی بہادران قلعہ کشانگ گرویدہ وار و فرار اطراف چنال مسدود ساختند کہ ہر چند آل محیل (یعنی حیلہ ساز) خواست قبامل رااز آنجا

قلعہ رو در مال کے محاصرہ میں جب قلعے کا ایک برج تو پول سے اُڑا دیا گیا، تو دلیرخال نے فوج کو قلعے کے بُرج پر چڑ ھادیا۔ سیوانے دیکھا کہ اب قلعہ پوران دھر بھی فتح ہوا چا ہتا ہے۔ جس میں سیوا کے تمام اہل وعیال محصور تھے، مجبور ہو کرصلح کی درخواست کی لے لیکن راجہ جے شکھ کوسیوا تی کی مکاری کی وجہ سے اس کی باتوں پراعتا زئیس تھا اس لئے تھم دیا کہ جملہ اور پورش کے سامان اور بڑھا دیئے جا کیں، اتنے میں خبر پینچی کہ سیوا قلعہ سے جریدہ نکل کر آ رہا ہے۔ ساتھ ہی چند برہمن جو اس کے معتمد تھے راجہ کے پاس پہنچے اور نہایت عجر وزاری کے ساتھ تسمیں کھا کیں۔

غرض جب اطمینان ہوگیا کہ سیوا عاجزانہ آتا ہوتو راجہ ہے سکھ نے اجازت دی اوراد یب راج اپنے منتی کواستقبال کیلئے بھیجا، لیکن چند کی راجپوت بھی ساتھ کردیئے کہ سیوا سے ہوشیار رہیں رہی کہ لا بھیجا کہ اگر خلوص کے ساتھ آتا ہے تو بہتھیا را کے ورنہ واپس بی چلا جائے۔ سیوا جریدہ آیا۔ جے سکھ نے مہر بانی سے اُٹھ کر گلے لگایا۔ سیوا نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ اونی گنہگار غلاموں کی طرح حاضر ہوا ہوں، اب آپ کواختیار ہے

(بقیه صفحه گذشته) بدر برده به مکان د شوارگزار دیگر رسّانده کشکر دابرائے تعاقب آنها سر گردال ساز و نتوانست و دانصت که بعد مفتوح گردیدن آن طجاد مالای مشتقر الریاست آل واجب السیاست تمام مال وقبیله وعیال آل بدسگال پامال مکافات کردارا و خوامد گردید البندا چند نفر زبان فهم نزوراجه (جستگهه) برائے التماس عفوتقصیرات وسپرون بعض قلعه جات باقی مانده واراده دیدن راجه فرستاد (جلد دوم صفحه ۱۸۱،۱۸)

لے ماثرالامراجلد ۲،۵۰،۵۰،۵۰ تذکره دلیرخال۔

خافی خان صفحه ۱۸۱، جلد دوم بے جنھیار آنے کی شرط مآثر عالمگیری میں مذکور

ہے،

#### عالمگير .....٥٠٠٠

مأريعُ يا حِهورٌ ديجعُ إل

سیوانے درخواست کی کہ تمام بڑے بڑے قلعے پیش کش ہیں، میرا بیٹھاسنجا جی
ملاز مان شاہی میں داخل کیا جائے۔ ہیں مطلق العنان کسی قلعے میں بسر کروں گا۔ لیکن جب
مجسی ضرورت ہوگی فوراً حاضر ہول گا۔ جے سنگھ نے اطمینان دلایا اور دلیر خال سے کہلا
بھیجا کہ محاصرہ اُٹھالیا جائے۔ چنانچے سات ہزارزن ومرد قلعے سے باہر نکلے اوران کو امان
دی گئی۔ دلیر خال نے اپنی طرف سے تلوار، جدھر دوع بی گھوڑے مع ساز طلائی سیوا کو
عنایت کئے اوراس ہاتھ جے سنگھ کے ہاتھ میں دیا۔ جے سنگھ نے خلعت گھوڑ ااور ہاتھی عطا
کیا، دلیر خال نے اپنے ہاتھ سے سیوا کی کمر میں تلوار باندھی لیکن سیوا نے تھوڑی ویر کے
یعد کھول کرر کھ دی اور کہا کہ میں بغیر ہتھیا رکے خدمت گذاری کروں گا۔

ال سے پہلے ہے سنگھ نے سیوا کی معافی کیلئے دربارِ شاہی میں لکھ بھیجا تھا، چنانچہ وہاں سے فرمان اور خلعت آیا، سیوا کو پہلے خلعت اور فرمان کے قبول کرنے کے آداب سکھلائے گئے۔ چنانچہ فرمان کے استقبال کیلئے سیوا تین میل تک بیادہ گیا اور خلعت کے سامنے آداب بجالایا۔ بی

سیوا جی نے ۳۵ قلعوں میں سے ۲۲ قلعے خدام شاہی کے حوالے کر دیئے۔ سیوا کے بیٹے سنجا کے لئے راجہ ہے سنگھ نے پنجمز اری منصب سفارش کی تھی۔ چنانچہ وہ منظور ہوئی اور سنجا کو فر مانِ شاہی عنایت ہوا۔ سیوا جی کو زی الحجہ ۵ کے یا ھو ہے سنگھ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ اس وقت سے اب تک تلوار نہیں باندھتا تھا، لیکن ۲۶ رہے الاول یعنی قریباً چارمہینے بعد ہے سنگھ نے اس کو ہتھیا راگانے کی اجازت دی اور مرضع تلوار عنایت کی ، قریباً چارمہینے بعد ہے سنگھ نے اس کو ہتھیا راگانے کی اجازت دی اور مرضع تلوار عنایت کی ،

خافی خان کے الفاظ یہ ہیں:

طریق بند ہائے ذلیل مجرم رویدیں درگاہ آوردہ ام خواہی بخش وخواہی بکش \_ نمام تفصیل خافی خان میں ہے۔ نہ نمام تفصیل خافی خان میں ہے۔

عالمگیر .....٥

سیوانے اطاعت قبول کی اور تیس قلعوں کی تنجیاں حوالہ کیں ہے۔ جلوس مطابق الے اور میں وہ پایٹر تخت یعنی آگرے کوروانہ ہوا۔ شہر کے قریب پہنچا تو عالمگیر نے کنور دام سنگھ کو جوراجہ ہے سنگھ کا بیٹا تھا۔ اور مخلص خان کواستقبال کیلئے بھیجا۔ سیوا در بار میں پہنچ کر آ داب بجالا یا اور نذر پیش کی ، عالمگیر نے اشارہ کیا کہ پنج براری امراکی قطار میں اس کو جگہ دی جائے لیکن سیوا کی تو قعات اس سے زیادہ تھیں۔ اُس نے ایک گوشہ میں جاکر رام سنگھ سے شکایت کی اور در دشکم کے بہانے سے وہیں فرش پرلیٹ گیا لے۔ عالمگیر نے تھم دیا کہ فردودگاہ کو واپس جائے ہے۔

سیوا جی دست بستہ حاضر ہوا تھا، کیکن جھوٹی تو قعات کا انبارِ گرال لے کر جو تو قعات نا قابلِ حصول ہے عالمگیر نے سیوا کی تو بین نہیں کی تھی، اس کی عزت افزائی کی تھی، کین میعزت افزائی اُسے تھی، کیکن میعزت افزائی اُسے نہیں بھائی، شایداس لئے بھی کہ جومنصب پنجہزاری کا اُسے عالمگیر نے عطا کیا تھا، وہی اس کے بیٹے کواور رانا نیتو سنگھ کو جواس کا داما داور سمالا رعسا کرتھا اور اب محمقلی خال تھا عطا کیا تھا۔

سی منظرد کی کروہ کہا بہتنے بن گیا۔ اس کے تن بدن میں آگ لگ گئ! اس کا خواب وخور حرام ہو گیا۔۔۔۔! اور بالآخرا یک دن موقع پاکروہ بھاگ نکلا سے اس امر کوسب مور خین تسلیم کرتے ہیں کہ سیوا جی کی پیشوائی کیلئے رام سنگھ اور

ا ماٹر الامرا تد کرہ راجہ ساہو۔ ع اور نگ زیب عالمگیر پرایک نظر (شبلی) س بعض بور پین موز حین کواعتر اض ہے کہ عالمگیر نے سیواجی کی تو ہین کی تھی۔

#### عالمگير.....٥

مخلص خان بھیجے گئے تھے۔ رام سنگھ راجہ ہے سنگھ کا بیٹا تھا جوامرائے عالمگیری میں سب سے زیادہ ممتاز اور سپہ سالا راشکر تھا۔ رام سنگھ شاہجہان کے 19 جلوس میں پانچ سوسواروں کے ساتھ جلوس میں آیا تھا اور اس کو ہزاری منصب اور خلعت عطا ہوا تھا، کی جلوس شاہجہانی میں اس کا منصب سہ و نیم ہزاری تک پہنچا۔ عالمگیر نے اس کور اجہ ہے۔ سنگھ کا قائم مقام بنا کر بھیجا، سیوا جی کی اطاعت کی ، جس دن خبر آئی عالمگیر نے اس کوزیور مرضع ہاتھی اور خلعت اعطاکیا۔ چونکہ سیوا جی کی اطاعت کی ، جس دن خبر آئی عالمگیر نے اس کوزیور مرضع ہاتھی اور خلعت اعطاکیا۔ چونکہ سیوا جی رام سنگھ سے زیادہ کون موزوں ہوسکتا تھا؟ جو اپنے باپ کا فرزندِ رشید اور اس کا قائم مقام تھا مخلص خاں اس کے ساتھ اس لئے بھیجا گیا تھا کہ بیخیال نے دبور کی مسلمان در باری نہیں بھیجا گیا تھا کہ بیخیال ان میں کے ہندو بن کے تعصب سے کوئی مسلمان در باری نہیں بھیجا گیا۔

الفنسٹن صاحب کی اس چالا کی کو دیکھو کہ استقبال کا اصلی ممبر مخلص خال کوقر ار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رام سنگھاس کے ساتھ بھیج دیا گیا تھا۔ حالانکہ تمام تاریخوں میں رام سنگھ کا نام مقدم رکھا گیا ہے۔

سیوا جی کو جومنصب عطا ہوا پنجبز اری تھا۔ جس کو الفنسٹن صاحب اپنی کتاب کے نوٹ میں تیسرے در ہے کا منصب قرار دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے نامور مورخ کو بیہ معلوم نہیں کہ خود راجہ ہے سنگھ کا منصب اس وقت تک پنجبز اری سے زیادہ نہ تھا، اس فتح عظیم کے صلہ میں جب اس کے منصب پر دو ہزار کا اضافہ ہوا ہے، تب جاکر وہفت ہزاری ہوا۔ ہوا ہے ہوا۔

ا رام سنگه کامفصل اور مستقل تذکره ما تر الامراء بیس مذکور ہے۔
ع مآثر عالمگیری بیس ہے: تو زدہم ذوالحجہ کوخبر فتح قلعہ پورندھر کیفیت آ مدن سیوا
بسامع جاہ وجلال رسید دوہزار از تا بینائش دواسیہ سہ اسیبہ مقرر فرمودہ کہ منصبش ازاصل
واضا فی فت ہزاری سوار دواسہ سہ اسیہ باشد۔

عالمگير .....٥٠٠٠٠

راجہ ہے سنگھ ریاست ہے پور کارئیس در بار کارئیس در بار عالمگیری کا سب ہے معزز سرداران سب سے بڑھ کرسیوا جی کا فاتح اور سرشکن تھا۔ کیا ہمارے بور پین دوست سے بڑھ کرسیوا جی کا فاتح کھران کا ہمسر بنادیا جاتا ؟

راجہ جسنگھ پرموقو فی نہیں خود وزیر اعظم فاضل خال کا منصب پنجہزاری سے زیادہ نہ تھا۔ اس سے بڑھ کریے کہ مہاراجہ اود سے پور سے زیادہ ہندوستان میں کوئی راجہ معزز نہ تھالیکن جب اُس خاندان نے دربار شاہی سے ربط پیدا کیا تھا تو جہا نگیر نے رانا کرن کو بھی پنجبزاری منصب دیا۔ اس کے بعد شاہجہان نے ۲۰ یاھ میں رانا جگت سنگھ کو یہی منصب حاصل ہوا۔ منصب عطا کیا تھا۔ اس کے بعد رانا راج سنگھ کو دربار عالمگیری سے یہی منصب حاصل ہوا۔ چنا نچہرانا کرن کے تذکر سے میں مآثر الامرا کے مصنف نے بیتمام واقعات درج کے چنا نچہرانا کرن کے تذکر سے میں مآثر الامرا کے مصنف نے بیتمام واقعات درج کے بیس۔ کیاسیواجی اود سے پور کے مہارانوں سے بھی زیادہ معزز درجہ رکھتا تھا؟ ان سب کے علاوہ خود سیواجی اور سے باب ساہوجی نے سے جلوس میں جب شاہجہان کے دربار میں ملاوہ خود سیواجی کے باپ ساہوجی نے سے جلوس میں جب شاہجہان کے دربار میں رسائی حاصل کی ہے تو شاہجہان نے اس کو یہی پنجمزاری منصب عطا کیا تھا۔ ا

سیواجی کی اطاعت کاسلطنت پرکیااحسان تھا؟ شاہی فوجوں نے اس کے تمام علاقے فتح کر لئے تھے۔ وہ قلع میں چاروں طرف سے گھر چکا تھا۔ اس کے خاص صدر نشین قلعے کے برجول پرشاہی فوج کا پھر برااڑ چکا تھا، ان مجبور یوں سے وہ ہتھیار کھ کر غلاموں کی طرح آیا۔ اور در بار میں روانہ کیا گیا تاہم اس کے استقبال کیلئے عالمگیر نے دربار میں جو شخص سب سے زیادہ موزوں ہوسکتا تھا۔ اس کو بھیجا۔ پنجبز اری امراکی صف دربار میں جو خود راجہ جے شکھ کا منصب تھا۔ اس کو جگہ دی اس سے زیادہ وہ اور کیا۔ چا ہتا تھا؟ میں جو خود راجہ جے شکھ کا منصب تھا۔ اس کو جگہ دی اس سے زیادہ وہ اور کیا۔ چا ہتا تھا؟ کیا شہنشاہ ہندا کیک مفتوح رہزن کیلئے تحت سے اُتر آتا۔

ماً ثر الامراجلد دوم صفحة ٢٣٣\_

عالمگير .....٥

مآ ثر عالمگیری خاص عالمگیر کے حکم سے روز نامہ کے طور پر لکھی گئ ہے اور عالمگیر کواس کا مسودہ دکھلا کر منظور کرالیا جاتا تھا۔ اس کے الفاظ میں صاف تصریح ہے کہ سیوا کو در بار میں وہ جگہ دی گئ جومقر بانِ دولت اور امرائے نامدار کی جگہ تھی۔ اگر عالمگیر سیوا بی تحقیر چا ہتا تو اپنے روز نامچہ میں کیول لکھوا تا کہ اس کی تو قیر اور عزت کی گئی در بار میں جو کچھ ہواوہ ایک وقتی کاروائی تھی، جو گھنٹہ دو گھنٹہ سے زیادہ نہیں رہ سکتی تھی۔ لیکن تاریخ کی عمر قیامت کے دامن سے بندھی ہے۔ اس لئے کہ اگر عالمگیر کوسیوا کی تحقیر مقصود ہوتی تو کیاوہ پہند کرتا کہ گھڑی دو گھڑی اس کو ذلت دے کر قیامت تک کیلئے اس کی تو قیر اور عزت کا واقعہ تاریخ میں درج کرا جائے ۔ ا

اورنگ زیب عالمگیر پرایک نظر (شبلی)

## عالمكيركا فيصله

وشمن کے ساتھ بھی عالمگیرانصاف اور عدل کرتا تھا، ہ کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا خوگر نہیں تھا، وہ خطا کاروں کے گناہ بخش دیتا تھا۔ وہ باغیوں کی جھکی ہوئی گردن دیکے کر پیکررهم وکرم بن جاتا تھا، وہ عہدوں اور غذاروں کی عفوتقصیرات پر تیار اور آ مادہ ربتا تھا، وہ نیازہ موقع دیتا تھا، مہلت دیتا تھا، چھوٹ دیتا تھا، پھر بھی اگر سرکشی اور بغاوت باقی رہتی تھی، تو وہ اس کے کیلئے میں تامل نہیں کرتا تھا۔

اس کی اصل صفت رحم وکرم تھی جورو تم نہتی، وہ کسی کو بھی انصاف سے محروم نہیں کرتا تھا۔ اس کی اصل صفت رحم وکرم تھی جورو تم نہتی، وہ کسی کو بھی انصاف سے محروم نہیں کرتا تھا۔ ا

ال کے پیچاس سالہ دراز عہدِ حکومت میں آیک ظالمانہ تعلیمی اس کے خلاف ابت نہیں ہے جی کہ ہندووں کے ستانے میں بھی جواس کی وینداری کا ایک جزوتی سب کوتسلیم ہے کہ کوئی قتل یا جسمانی تکایف رسانی نہیں آتی ۔ عالمگیر نے اپنی زندگی کا مقصد سلطنت کے جاہ وجلال، شان وشوکت نازونعم کے بجائے صرف رعایا کی خدمت اور راحت رسانی قرار دیا تھا۔ اور خودا پنے ہاتھ ہے ان پر حکم لکھتا تھا۔ ڈاکٹر جبلی کریری نے ان محمر برس کی عمر میں عالمگیر کود یکھاتھا، وہ بیان کرتا ہے کہ:

وہ صاف وسفید ململ کی بیشاک بہنے ہوئے عصائے بیری کے سہارے امیروں کے چھر مٹ میں کھڑا ہوا تھا۔ دادخوا ہوں لیتا جاتا تھا اور بلاعینک پڑھ کرخاص اینے ہاتھ

کیکن اس رخم و کرم نے اُسے اصولِ جہاں بانی سے منحرف نہیں کیا تھا، رخم کے موقع پر انصاف، تحریر کے موقع پر سزا، جنگ کے موقع پر سناتھی ہے۔

(بقیہ صفحہ گذشتہ) سے دستخط کرتا جاتا تھا۔ اور اس کے ہشاش بٹاش چہرے سے صاف متر شح تھا کہ وہ اپنی مصروفیت سے نہایت شادال وفر حال ہے۔

لے وہ خودتن تنہا آپنی حکومت کی ہرشاخ کی کارگزاری جزوی کاموں کے لحاظ و حیثیت سے کرتار ہا۔لشکر کشیوں کے نقشے سوچتا تھالشکر کشیوں کے زمانے میں ہدایتیں جاری کرتا تھا سرداراس کے قلعوں کے نقشے بایں مقصوداس کی خدمت میں ارسال کرتے ہے کے حملوں کے مقاموں کومقرر کرے اس کے رقعوں میں بٹھانوں کے ہموار ملکوں میں سر کوں کے جاری کرانے اور ملتان ، آگرے کے فسادوں کو دبانے بلکہ قندھار کو دوبارہ حاصل کرنے کی تدبیریں مندرج یائی جاتی ہیں اور اسی عرصے میں فوج کا کوئی مکٹڑا یا بار برادری کی کوئی رسدنہ تھی۔حس کا کوچ مقام ایسے حکموں کے بدون پایا جائے جن میں ہے تھوڑے بہت حکموں کواور نگ زیب نے خاص اپنے ہاتھوں سے جاری نہ کیا ہوشکع کی مالگزاری کے اونے افسر کا تقرر باکسی میں دفتر میں کسی محرر کا انتخاب اپنی توجہ فرمائی کے نا مناسب نہ جمحتا تھا اور سارے کارگزاروں کی کارگذاری کی نگرانی جاسوسوں اور آنے جانے والوں کے ذریعے ہے کرتا تھا اور البی خبروں کی اصل بنیاد پر ہمیشہ فہمائش اور مدایتوں کے وسیلہ سے ان کوآ گاہ اور خبر دار رکھتا تھا۔ مگر تفصیل جزیات پر ایسے ذوق وشوق ہے ملتفت ہونا جیسے کہ ہوشیاری اور بیدار مغزی کی دلیل ہے۔ ویسے ہی کام کاج کی اصل تر قی اوراجرائے کار کی ذاتی عروج کیلئے چندال مفیدنہیں مگر چونکہاورنگ زیب کی ذات و طبیعت میں النفات جزئیات کے ساتھ بڑی جا کی و جالا کی کی سلطنت کے عمدہ عمدہ . کاموں میں بھی یائی جاتی تھی تو اس سے اس کی آ مادگی اور نہایت گر مجوشی ایسی معلوم ہوتی ۔ · کاموں میں ا ہے جو ہرز مانے میں بڑی عجیب وغریب جھی جاتی ہے۔

عالمگير.....٥....عالمگير

سیوا جی کی اس گستاخی اور برز دلی کو جے سنگھ کی سفارش پرعالمگیرنے معاف کر دیا اس کا منصب برقر اررکھا، کیکن وہ ان رعایتوں سے فائدہ نه اُٹھاسکا اس کے سرپرموت سوار تھی، تباہی اور بربا دی منڈلا رہی تھی، اُسے حیدر آباد اور بیجا پور پرغز ہتھا اُسے اپنی سازش پراعتا دتھا۔

> وہ ایک مرتبہ پھرخم ٹھونک کرمیدان میں اُتر آیا۔ عالمگیرنے بھی فیصلہ کرلیایا ادھریا اُدھر۔ عالمگیرنے بھی فیصلہ کرلیایا ادھریا اُدھر۔

### مرہطول کا خاتمہ

عالمکیرنے بے شک ہے سنگھ کی سفارش پرسیوا جی کو معاف کر دیا تھا، اس کا منصب بھی برقر ارر کھاتھا،کین جب اس نے پھر حیدر آباد اور بیجا یور کوساتھ ملا کرسلطنت مغلیہ کا استیصال کرنا حاہا تو عالمگیر نے سیواجی اور اس کے غدار ملت ساتھیوں \_ پیجا بوراور حیدرا آبار\_\_\_\_ کی قوت بھی ختم کر دی ، کمر توڑ دی ، اور اس فتنها ورخطره كامكمل اوركامل استيصال كركے دم ليا\_

سیواجی جب اکبرآ باد سے نکل کر دکن پہنچا تو ریاست گولکنڈ ہ کی اعانت سے شاہی علاقوں پرغارت گری شروع کی اورمتعدد قلعوں پر قابض ہو گیا۔ عالمگیرنے اس کی تنبهيه كيليّ وقتاً فو قتاً فوجيل متعين كيل جو بهي فنح بإتى تفيل اور بهي تنكست كهاتى تفيل .. بالآخر سیسطوںمطابق وواھیں سیوانے وفات ایائی۔ سیواکے بعداس کا بیٹا سنجا جی جانشین ہوا اس نے بر ہان پور پر دفعتۂ حملہ کر کے نہایت سفا کی اور بے در دی ہے تمام شہرلوٹا اورشہر میں آگ لگادی۔علماءاورمشائخ برہان پورنے ایک محضر تیار کر کے عالمگیر کے پاس بھیجا کہ بیاب دارالحرب ہوگیااوراب یہاں جمعہاور جماعت جائز نہیں۔ عالمگیر نے محضر کے جواب میں لکھا کہ میں خود آتا ہوں۔ وہ دکن روانہ ہوا اور اورنگ زیب آباد میں قیام کر کے اپنے بڑے بیٹے معظم شاہ کومرہٹوں کے استیصال کیلئے

لے خافی خان صفحہ ا ۲۷

#### عالمگير .....٥

روانہ کیا معظم شاہ کو کن کے تمام علاقوں کو پامال کرتا ہوا انتہائے حد تک پہنچ گیالیکن آب و ہوا کی رواۃ اور رسد کی نایا بی کی وجہ سے ہزاروں آ دمی اور مولیثی تباہ ہوگئے اور بالآخر عالمگیر نے اس کو واپس بلالیا۔ اس کے بعد وقتاً فو قتاً فو جیں متعین ہوتی رہیں، لیکن چونکہ سنجاجی کو بیجا پوراور حیدر آباد سے مدد ملتی رہتی تھی۔ اس لئے کا میا بی ہوتی تھی ، عالمگیر نے مرہٹوں کی طرف سے قوجہ ہٹا کر حیدر آباد کی طرف رُخ کیا اور اس کو فتح کر کے ممالک مقوضہ میں داخل کرلیا۔

اس مہم سے فارغ ہوکرمقرب خال کوسنجا کے استیصال سیلے روانہ کیا۔

مقرب خال نے کولہا پور میں بہنچ کر مقام کیا۔ یہاں اس کوخبر لگی کہ سنجا دو تین ہزار سواروں کے ساتھ سنگیر میں مقیم ہے۔ اگر چہ یہ مقام کولہا پور سے ۴۵ کوس کے فاصلہ پر تھا اور داستہ اس قد روشوار گذارتھا کہ جابجا مقرب خال کو گھوڑ ہے سے اُتر کر بیادہ چلنا پڑتا تھا تا ہم اس تیزی سے ملغار کرتا ہوا پہنچا کہ سنجا خبر دار بھی نہ ہونے پایا اور مقرب خال نے اس کو جالیا۔ چونکہ مقرب خال کے ساتھ صرف دو تین سوار تھے۔ سنجانے مقابلہ کیا۔ لیکن شکست کھائی اور مع اہل وعیال کے زندہ گرفتار ہوا۔ چونکہ سنجا بخت سفاک اور خالم تھا اور نہ صرف مسلمان بلکہ ہندو بھی اس کی سفا کیوں اور بیر جمانہ غارت گریوں سے نالال تھے۔ اس لئے جب اس کی گرفتاری کی خبر مشہور ہوئی تو تمام ملک میں خوثی کے غلغلے بلند ہوئے۔ جب وہ یا بہز نجیر ہوکر عالمگیر کے دربار میں روانہ کیا گیا تو راہ میں جدھر گذر ہوتا تھا شریف عور تیں تک گھر سے نکل آتی تھیں اور خوشیاں کرتی تھیں تا خوض سنجا عالمگیر کے دربار میں حاضر کیا گیا اور قل ہوا۔ خوض سنجا کے ساتھ اس کالڑکا سا ہوا در اس کی مال بھی گرفتار ہوئی ، عالمگیر نے اس

خافی خال صفحه ۳۸۹

موقع پرالیی فیاض دلی اور وسعتِ حوصلہ سے کام لیا، جس کی نظیر تاریخوں میں بہت کم مل سکتی تھی اس نے ساہوکو جوسات آٹھ برس کا لڑکا تھا ہفت ہزاری کا منصب اور راجہ کا خطاب دیا اور اس کی سرکار قائم کر کے دیوان اور بخشی مقرر کئے اور تھم دیا کہ اس کا خیمہ ہمیشہ شاہی خیمہ کے ساتھ ایستادہ کیا جائے اس کے چھوٹے بھائیوں یعنی مدن سنگھ اور اور ھوسنگھ کی بھی اس طرح قدرا فزائی کی ا

ہندووک کے مذہب میں قید کی حالت میں کھانانہیں کھاتے۔اس بنا پرساہو صرف مٹھائی اورمیوہ جات پر بسر کرتا تھا۔ عالمگیر کو بیہ حال معلوم ہوا تو حمید الدین خان کو بھیجا کہ ساہو سے کہو کہتم قید میں نہیں ہو۔ بلکہ اپنے گھر میں ہواس لئے تم کو بے تکلف کھانا چاہئے۔

عالمکیرکا برناؤ آخر تک ساہو کے ساتھ مربیانہ اور فیاضانہ رہا چنانچہ عالمگیر کے مرنے کے بعد ساہو نے خود مختاری کاعلم بلند کیا۔ لیکن عالمگیر کے احسانوں کو پھر بھی اتنا پاس تھا کہ سب نے پہلے اُس نے عالمگیر کی قبر کی زیارت کی ہے سنجا کے مرنے کے بعد اس کا بھائی رام راجہ اس کا جانشین ہوا اور متعد دموقعوں پرشاہی فوجوں کوشسیں دیں اس کی فوج کے دو بڑے سر دارسنتا اور دھنتا تھے جو دس دس بارہ بارہ بزار جمعیت کے ساتھ تمام ملک کولو شتے پھرتے تھے اور ان کا اس قد ررعب چھا گیا تھا کہ بادشاہی افسران کے مقابلے سے جی پُڑانے لگے تھے۔
گیا تھا کہ بادشاہی افسران کے مقابلے سے جی پُڑانے لگے تھے۔
اب عالمگیر نے قطعی ارادہ کیا کہ مرہوں کا بالکل استیصال کر دے۔ اس لئے

لے ہے۔ شبہ بیر بڑی فیاضی کا کام تھا۔ لیکن دُوراندیشی ہے دُورتھا۔ خافی خال نے سے کہ کورتھا۔ خافی خال نے سے کھا کہ بیدافعی کشتن ذیر بحداش رانگہداشتن تھا۔ کھا کہ بیدافعی کشتن ذیر بحداش رانگہداشتن تھا۔ کے مآثر الامراء جلد دوم صفحہ ۱۳۵

سب سے مقدم امریہ تھا کہ مرہٹوں کے قلع جوان کے جائے پناہ تھے فتح کر لئے جائیں۔

دیہ قلع ایسے محفوظ ، بلند ، متحکم اور چاروں طرف سے غاروں اور خندتوں سے گھرے ہوئے

مقے کہ ان کا فتح کرنا آ دمی کا کام نہ تھا۔ بعض دو دومیل کی بلندی پر واقع تھے۔ راج

گڑھ کا قلعہ جوسیوا جی کا گویا پاریخت تھا۔ اس کا دور بارہ میل کا تھا۔ راستے اس قدر دشوار

گڑھ کا قلعہ جوسیوا جی کا گویا پاریخت تھا۔ اس کا دور بارہ میل کا تھا۔ راستے اس قدر دشوار

گڑاد سے کہ کئی گئی دن کے متواتر سفر میں ایک ایک کوس طے ہوتا تھا۔ ا

عالمگیر کی عمراس وفت ۸۲ برس کی ہو چکی تھی، تا ہم اس جوان ہمت بادشاہ نے ایڈات خود کمان کی اور بالآخر تمام قلعے ایک ایک کر کے فتح کر لئے۔

غرض مرہٹوں کے تمام قلعے اور محفوظ مقامات فتح ہو گئے۔ اور عالمگیرنے دیواپور میں جو دریائے کرشنا کے قریب ہے، قیام کر کے حسین قلیج خال کواس مقام پر معین کیا کہ تمام ملک میں امن وامان کی منادی کرادے اور رعایا کو ترغیب دی جائے کہ اپنے گھر پر آکر آباد ہوجا کیں ہے۔

مرہےاب بالکل بے خانماں ہو گئے تھے اور خانہ بدوش ہوکر إدھراُدھرقز اقوں اورڈ اکوؤں کی طرح جھا ہے مارتے بھرتے تھے۔

تحسی طاقتور حکومت یا قوم کا استیصال دفعتر نہیں ہوسکتا اود ہے پور کی ریاست

لىن بول صاحب مصائب راه كے متعلق لكھتے ہيں:

کوچ کی حالت میں ناممکن العبور دریاؤں ،سیلانی وادیوں۔پُرخلاب نالوں اور ننگ راستوں نے کس قدر تکلیفیں دی ہوں گی۔ساماں رسید مہیا نہ ہوتا تھا اس کو تھم جانا ہوتا تھا اور چارہ گھاس کے نہ ملنے سے جانوران بار برداری کی بیرحالت ہوجاتی تھی کہ فوج بے دست و پاہوجاتی تھی۔ برسات کے سواگر میوں میں منزلوں کی تختی ،خیموں کی اذبیت اور پانی نہ ملنے کی مصیبت بیان سے باہر ہے۔

عالمگیر......٥٠٠٠

کو باہر نے شکست دی۔ لیکن اکبر کے زمانے میں اُس کی وہی قوت موجود تھی، اکبر نے برے زور شور سے حملہ کیا اور مہینوں کے محاصر ہے کے بعد اود بے پورکو کامل طور سے فتح کر لیا مہار اوبہ نے بھا گ کر جنگلوں اور پہاڑوں میں پناہ لی۔ تاہم جہا نگیر کے زمانے میں اود بے پورکا پھر وہی شاب تھا۔ اب شاہجہان ولی عہدی کی حالت میں گیا اور اس زور اور شور سے لڑا کہ مہارانا نے سپر ڈال دی اور اپنے بیٹے کرن کو اظہار اطاعت کیلئے در بار میں محبی کرن کو اظہار اطاعت کیلئے در بار میں بھیجا کرن نے در بار میں آ کر جہا نگیر کو سجدہ کیا۔ لیکن جب شاہجہان خود تحت پر بعیضا تو سے جھی ہوئی گردن پھر بلند تھی۔ شاہجہان نے مہم سرکی الیکن عالمگیر کے زمانے میں اود بے پور وہی اگر مین اود بے پور الدی کے زمانے میں اود بے پور وہی اگر مین کے زمانے میں اود بے پور الدینہ عالمگیر نے بے در بے حملوں سے اس کو تباہ کر دیا اور پھر وہ کمی سرنہ اُٹھا سکا۔

مر بینے شاہجہان کے زمانہ میں پوری قوت حاصل کر بچکے تھے۔ دکن سے مدراس تک بھیل گئے تھے۔ سینکڑ وں نہایت مضبوط اور سربفلک قلعان کے قبضے میں تھے۔ ان سب باتوں کے علاوہ ایک جدید زندہ قوم بن رہے تھے اور بیاس کا عین عروج شباب تھا اس حالت میں عالمگیر کوان سے مقابلہ کرنا پڑا۔ لیکن نتیجہ کیا ہوا۔ یہ ہوا کہ عالمگیر کے جیتے جی سیوا مرگیا۔ سنجا مارا گیا۔ رام راجہ آوارگی اور صحرانوردی کی نذر ہوا۔ سنتا کا سرکٹ کر در بار میں پہنچا۔ غرض علم بردارانِ بغاوت ایک ایک کر کے مٹادیئے گئے۔ تمام قلعہ جات پر قضہ کر لیا گیا اور دکن سے لے کر مدراس تک سنا ٹا ہوگیا۔

بہے خارے نیست کزخون شکارے سُرخ نیست، آفتے بود آل شکار اَفکن کڑیں صحرا گزشت اب مرہٹے کوئی حکومت یا قوم نہ تھے، بلکہ خانہ بدوش رہزن تھے، جو اِدھراُدھر آوارہ پھرتے تھے اورموقع یا کرچوری چھے لوٹ مارکرتے رہتے تھے۔ لے

اورنگ عالمگیریرایک نظر (شبکی)

اوراییا ہونا نہ جرت انگیز ہے، نہ اُسے عالمگیر کے بجز ومحمول کیا جاسکتا ہے، جب
کوئی بڑی طاقت کسی چھوٹی طاقت کوختم کرتی ہے، تو اس کے بچے کھچے اجز اادھراُ دھرمنتشر
ہوتے رہتے ہیں، اُن کا مقام نہ ساج میں ہوتا ہے، نہ قوم کے ایوان میں نہ حکوم کے دربار
میں، وہ ریت کے ان ذرول کی طرح جو ہوا کے جھرکوں سے اِدھراُ دھرمنتشر ہوتے رہتے
ہیں، وہ ریت کے ان ذرول کی طرح جو ہوا کے جھرکوں سے اِدھراُ دھرمنتشر ہوتے رہتے
ہیں پراگندہ ہوتے رہتے ہیں \_\_\_\_\_!

یمی کیفیت اب مرہٹول کی تھی ،راج گڑھ دیران ہو چکا تھا،سیوا جی کا خاندان ختم ہو چکا تھا، ان کی قوت پارہ پارہ ہو چکی تھی ،اب وہ اس کے سواکر بھی کیا سکتے تھے کہ لوٹ مار اور قراقی کو اپنا پیشہ اور ذریعہ معاش بنالیں؟ اور انہوں نے یہی کیا بھی! \_\_\_\_\_ لیکن ان کی زندگی کا بیرنیا دوران کی قوّت و طاقت کا مظہر نہیں تھا، ان کے عجز اور در ماندگی کا شوت تھا!



www.iqbalkalmati.blogspot.com

عالىگىر.....ن0.....





اے فلک رشک سے نہ جل مرنا! بچھڑے ملتے ہیں آج ملات کے عالمگیر.....0....

## فقير بإدشاه

د بوانِ خاص آ راستہ ہے شہنشاہ فلک بارگاہ کی الدین غازی عالمگیر تخت شاہی پر مشمکن ہیں تبسم ہونٹوں پر کھیل رہا ہے، آ تکھوں میں انبساط ومسرت کی روشنی جھلک رہی ہے، خاصانِ بارگاہ مؤ دب سر جھ کائے نظریں نیچی کئے، صف بستہ ایستادہ ہیں، خاموش کا بیہ عالم ہے کہ سوئی بھی ایوان کے سی گوشے میں گر بڑتی تو اس کی آ واز صاف سُنائی دے سی گھی!

بددر بأربهي كيساعجيب در بارتفا!

اور بيه با دشاه بھی کيسا عجيب وغريب با دشاہ تھا۔

ندسائی گلفام، نه جام ارغوانی، نه بتان سیمیں بدن، نه مهوشان گل پیرئن نه ساقی به جلوه دشمن ایمان و آگهی 'نه مطرب به نغمه ربزن نمکین و هوش! نه عیش و نشاطی با تیں، نه نفس و هوس کی گھا تیں، نه حسن تقوی شمکن کا چرجا، نه کوئی شاعرِ در بار نه کوئی قصیده خوال اور مرح طراز، نه بھانڈ وں کے طاکفے ،اور مسخروں کا گرؤه، نه کوئی داستان گواور قصه خوال، نه فکر عیش و ذکر خوباں نه طاؤس و رباب نه افسانهٔ شباب!

كيباعجيب تفاييدربار،

يه كيساعجيب وغريب تفاريشهنشا ومفت اقليم؟

پھراس در بارکی رونق کس چیز ہے تھی؟

يهان خدا كاذكر موتا تها، رسول كاذكر موتا تها، ارباب زمدوصلاح، اصحاب وانش

وبينش اورمر دان سيف قلم كااجتماع موتاتها \_

يهان قال الله، اور قال الرسول عليسية كرّ ان كو نجة تنها!

یہاں تختِ شاہی بھی تھا اور بوریہ فقیر بھی!\_\_\_\_\_تختِ شاہی نیچے اور بوریۂ فقیراُ و پر\_\_\_\_!

یہاں تنغ و سنال کی چمک بھی تھی ۔۔۔۔۔لیکن بے گناہوں کے تل کیلئے نہیں مظلوموں کی دا دری کیلئے ، حق کی حمایت کیلئے ، اللّٰہ کا کلمہ بلند کرنے کیلئے!

یہاں نہ سونے کی کمی تھی! نہ چاندی کی ، ڈھیرلگا ہوا تھا ہے وزرکا ، لیکن اس ہے وزر کامصرف اور بخش و سخاوت تھی ، لیکن تھیدہ خوانوں ، مدحت طرازوں ، لطیفہ گو سخروں ، رقص و شباب کے نمائش کاروں ، اور نغہ و آ ہنگ کے ونکاروں کہ لئے نہتا جوں اور ناداروں کے لئے ، بہادروں کے فنکاروں کیلئے نہیں ، بیواوک اور بیموں کیلئے ہختا جوں اور ناداروں کے لئے ، بہادروں اور فدا کاروں کیلئے! ۔ ان کیلئے جو تلوار کے دھنی تھے مردِمیدان تھے، قول کے اور فدا کاروں کیلئے! ۔ ان کیلئے جو مردکو جماعت پر پورے عہد کے بیکے ، اور بات کے پورے تھے! ۔ ان کیلئے جو مردکو جماعت پر مقدم رکھتے تھے ، جو اپنے آپ کو ملت کی اجتماعیت میں گم کر دینے کا فلہ فہ جانے تھے ، جو اپنے قومی کی اجتماعیت میں گم کر دینے کا فلہ فہ جانے تھے ، جو اپنے قومی کی عظمت و شوکت کیلئے جان تھیلی پرر کھر ہے تھے۔

اس در بار میں علاء وصلحا، اور اصحاب نصل و کمال کی پرستش تھی، ان کی بات سُنی جاتی تھی ، ان کے ارشاد پرممل کیا جاتا تھا، ان کے اقوال زیر بحث رہتے تھے!

ہندوستان میں اس خاندان کے بانی باہر نے اپنی ' تڑک' کھی اور اپنی حیات کونا گول کے افسانے مزے لے لے کربیان کئے ہمایوں نے خامہ فرسائی کا کام، اپنی بہن گلبدن بانو کیلئے چھوڑ دیا، خود مہمات میں مصروف رہا، اکبر دین الہی کا موجد بنا۔ جہانگیر نے بھی اپنی تڑک کھی، اور اپنی حیات رنگین وہمہرنگ کے تمام پہلو بے دھڑک دُنیا کے سامنے پیش کردیئے، شاہجہان نے کچھ نیس لکھا، لیکن اس کے بنائے ہوئے تاج محل، لال قلعہ اور مجد جامع کے نقوش، دنیا نے ایک طویل مدت کیلئے اپنے سینہ پرنقش کر لئے، مگر عالمگیر نے کیا کیا گھا؟

عالمگير .....٥٠٠٠

عالمگیرنے قرآن لکھ کرروزی کمائی، تواب لوٹا، نعمتِ جاوداں حاصل کی ، اُس نے وہ چیز لکھنے کی سعادت حاصل کی جوازل سے تھی ،اورابد تک رہے گی!

بابراور بهایوں، اکبراور جهانگیر، شاہجهان اور داراشکوہ کے لباس زرنگاروز رکارکو د مکھے کر آئکھیں چکا چوند ہو جاتی تھیں \_\_\_\_! سونا بھی اور جاندی بھی، ہیرے بھی اور جواہر بھی،اور کہنے والے بے ساختہ یکاراُ ٹھتے ہیں،

تیرے جواہر طرز کلہ کو کیا دیکھیں ہم اوج طالع لعل و گہر کو دیکھتے ہیں

۔ یہاں دبد بہوشکوہ کا بیمالم کہ ہندوستان کا ذرہ ذرہ عالمگیر کے نام سے لزرتا تھا، ہندوستان کے بڑے بڑے برشے اور باغی اس کا نام سُن کر دہل جاتے تھے ہندوستان کے

بڑے بڑے فرماں روااور حکمران اس کا نام سنتے تنصاوران کا رنگ زرد پڑجا تا تھا۔اس

کے عسا کر بے اماں سیل سبک سیروز میں گیر کی طرح بڑھتے تھے، تو کوئی بڑی سے بڑی طافت بھی اس سیل ہے کراں و ہے اماں کورو کئے پر قادر نتھی۔۔۔!

کیا د بدبہ تھا؟ کیا شکوہ تھا؟ کس غضب کے تیور تھے! ۔۔۔۔۔ گفتار میں

كردار مين الله كي بربان!

وه پیکرسطوت وعظمت بنا ، تختِ شا ہی برمتمکن تھا!

ہونٹوں پر ہاوقارتبہم کی جھلک نمایاں تھی ، آئھوں میں انبساط ومسرت کی روشنی جھلک رہی تھی۔ آئھوں میں انبساط ومسرت کی روشنی جھلک رہی تھی ، خاصانِ ہارگاہ مؤ دب سرجھکائے ، آئکھیں نیجی کئے ہوئے ،صب بسنداور دست بسند خاموش کھڑے ہیں!

شهنشاه نے زیرلب تبسم کے ساتھ اپنے وزیر اعظم کی طرف دیکھااور فر مایا:

عالمگير ......٥

ہاں تو کیا کہنا جائے تھےتم؟

وزیراعظم نے ای طرح نظریں نیجی کئے اور ہاتھ باندھے ہوئے عرض کیا۔
سلطان والا شان کے دشمن پامال ہو چکے، دوست شاد اور آباد ہیں، رعایا فارغ
البال مطمئن اور پُر امن زندگی بسر کررہی ہے، مرہٹوں کا زورٹوٹ چکا، ہرطرف امن امان
کی کارفر مائی ہے، یہ خدائے بزرگ و برتز کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے جوشہنشاہ بارگاہ
کوعطا ہوا ہے!

عالمگیرنے اثر انگیز انداز میں جواب دیا۔

ہاںتم سے کہتے ہو، ہمارے بدن کا رواں رواں بارگاہِ الہی میں سجدہ ریز ہے، یہ اس کی نصرت فرمائیوں کا وجودتہں نہیں اس کی نصرت فرمائیوں کا نتیجہ ہے کہ باغیوں ،سرکشوں اورامن کے دشمنوں کا وجودتہں نہیں ہو چکا ہے۔ ہو چکا ہے۔

وزیراعظم نے عرض کیا، پھراس سے بڑھ کرشکرِ نعمت کے موقع پر علیا حضرت شنمرادی (زیب النساء) کی استدعاہے کہ وہ دیرینہ وعدہ پورا فر مایا جائے \_\_\_\_\_!

شہنشاہ نے کچھسوچتے ہوئے دریافت فرمایا: متریک

تم تس وعدے کی طرف اشارہ کررہے ہو؟ شنرادی نے کیاعرض کیاہے؟ وزیر نے عرض کیا،نواب محمد قلی خال کی عائشہ بیٹم سے،اور شنرادہ عظیم المرتبت کی راجکماری کرت پورسے شادی کا وعدہ۔۔۔!

شهنشاه نيسم كنال جواب ميں ارشا وفر مايا:

ہمیں یاد آیا، واقعی اس سے اچھا اور کوئی موقع ایفائے عہد کا نہیں ہوسکتا

ہمیں یاد آیا، واقعی اس سے اچھا اور کوئی موقع ایفائے عہد کا نہیں ہوسکتا

ہمت کے کرت سنگھ کو اطلاع دے دو، ہم عظیم کی بارات لے کر، ایک ہفتہ کے بعد

کرت پوری جا کیں گے، اور اسے بھی نواب محمد قلی خال کی بارات لے کرآگرہ پہنچنے کیلئے
تیارر ہنا جا ہئے ۔۔۔۔۔!



www.iqbalkalmati.blogspot.com

عالمگير......٥....

## چرچیراحسن نے اپناقصہ

دوسرے دن \_\_\_\_\_! شنرادہ عظیم المرتبت کوشنرادی زیب النساء نے یا دفر مایا تھا، وہ ان کی خدمت میں جاہی رہاتھا کہ بادِ بہار کی طرح انگھیلیاں کرتی گل اندام آگئی،اس نے پوچھا: - شنرادہ سلامت کیا کرت پورجار ہے ہیں آپ؟ وہ جھنجھلا گیا،ایک مرتبہ گھور کراُسے دیکھا اور گویا ہوا۔ نوکی وقت آدی بھی بنتی ہیں اور فاقت اور کی بھی بنتی ہیں اور بیا ہے۔ اور کی بھی بنتی ہیں اور بیا ہیں تا ہے۔ اور کی بھی بنتی ہیں اور بیا ہیں تا ہے۔ اور کی بھی بنتی ہیں اور بیا ہیں تا ہے۔ اور کی بھی بنتی ہیں اور بیا ہیں تا ہے۔ اور کی بھی بنتی ہیں اور بیا ہیں تا ہیں تا ہی بیاتی ہیں اور بیاتی ہیں تا ہیں تا ہی بھی بنتی ہیں تا ہی بیاتی ہیں تا ہے۔ اور کی بھی بنتی ہیں ہے۔ اور بیاتھی بنتی ہیں اور بیاتھا کی بنتی ہیں ہے۔ اور بیاتھا کی بنتی ہیں تا ہی بنتی ہیں بنتی ہیں تا ہی بنتی ہیں تا ہیں بنتی ہیں تا ہی بنتی ہیں تا ہیں بنتی ہیں تا ہو بنتی ہیں تا ہی بنتی ہیں تا ہی بنتی ہیں تا ہیا ہوا۔

تو کسی وفت آ دمی بھی بنتی ہے یا ہر وفت یونہی چہلیں سوجھا کرتی ہیں تخصے ؟ گل اندام سکراتی ہوئی بولی ،

تو میں نے ایسی کون میں بات کہہ دی جس پر مزاج عالی برہم ہوگیا، یوں میں بہت دونوں سے جانتی ہوں آ ب کی حالت \_\_\_\_\_!

عظیم جاتے جاتے رک گیااور کھڑا ہوکر پوچھنے لگا،

کہا حالت جانتی ہومیری؟ سب

وە بولى، يىچەبىس،

بے کلی، بے خودی، کچھ آج نہیں! ایک مدت سے وہ مزاج نہیں! اور ہونا بھی جاہئے!

شنراده اورزیاره جھلا گیا،

ہونا بھی جائے؟ وہ سادگی وہ معصومیت کا بیکر بن کر کہنے گئی، عالمگير .....٥....

۔ بہت چیت خوشخبری کیسی؟ \_\_\_\_\_ دیکھواگرتم حجموث بولیں تو گردن اڑا دوں گااس واریہے \_\_\_\_!

وہ اٹھلاتی ہوئی بولی، خیر میں تلوارے ڈرکرتو سے بولتی نہیں واقعہ بیہ ہے کہ شہنشاہ نے حکم دے دیا ہے کہ تیاری کی جائے!

شنراده مجهدتو گیابات کیاہے، کیکن انجان بن کر یو جھا:

تیاری کا ہے کی \_\_\_\_\_؟

گل اندام بھی گل اندام تھی سیدھاسا جواب کیوں دین ؟ کینے لگی، سیجنہیں ، وہ راجہ صاحب کرت پور کی راجکماری شو بھا ہیں ناان کی شادی ہور ہی

ہے بارات میں اعلیٰ حضرت ظلِ الہی بھی شریک ہوں گے۔

عظیم سکرانے لگا۔۔۔۔۔ ''شیطان کی خالا!''

گل اندام نے بے پروایا نہ انداز میں سوال کیا،

نہ جانے آپ کوشہنشاہ ہم رکاب لے جائیں گے یانہیں؟

اس نے بھی ترکی بترکی جواب دیا، شادی را جکماری کی ہے، میری تو ہے ہیں

میں کیوں جانے لگا؟

اتنے میں آصف خاں دوڑتا ہوا آیا اور اس نے آتے ہی آ داب وکورنش ہجا لانے کے بعد کہا،

مبارک ہوشنرا دہ سلامت،سلطان والاشان کا فرمان صادر ہوگیا،کل آپ دولہا

#### عالمگير .....٥٠٠٠

بن کریہاں سے کرت پورروانہ ہوں گے اعلیٰ حضرت ظلِ الہی نے بارات کے ساتھ روانہ ہونے کاعزم ظاہر فرمایا ہے۔

عظیم نے مسکراتے ہوئے یو چھا،

تم صرف ہمارے لئے خوشخبری لائے ہو،صرف ہمارے ہی لئے مبارک باد کا تحفیٰ لائے ہو؟ کتنے ظالم ہوآ صف خال!

ارے بیر کیول شنرادۂ سلامت؟

تہمارے پاس گل اندام کیلئے کوئی خوشخبری نہیں ہے؟

ت كيامطلب سركاروالا\_\_\_\_\_؟

وہ بھی آ دمی ہے،اس کے دل میں بھی آ رز و کیں اور حسرتیں ہیں، وہ بھی چاہتی ہے کہاں کیلئے ڈھول اور شہنا ئیاں بجیں، وہ دولہان بنائی جائے ،تم دولہا بن کرآ و اور اُسے دولہان کیا ہے جائے میں سوار کر کے لیے جاؤ \_\_\_\_ کیا تم دونوں کیلئے شہنشاہ نے کوئی فرمان صادر نہیں کیا ہے؟

ا تنا کہہکرا بنی ہاتوں کارڈِمل دیکھنے کیلئے شہرادہ نے گل اندام کی طرف دیکھا مگر وہ نہجانے کب کی غائب ہو چکی تھی۔

عظیم کچھ جھینپ سا گیا،اُس نے آصف خال سے پوچھا۔

ارے سے کئی ۔۔۔۔؟

وه مسکرا تا ہوا کہنے لگا'' بڑی تیز ہے بھے گئی آ پ اس پر چوٹ کرر ہے ہیں ، د بے یاؤں بھاگ گئی!''

عظیم نے کہا، خبراُ سے تو ہم چھیٹرر ہے تھے، کین واقعی یہ تعجب انگیز امر ہے کہاں کے تمہارے کے اس کے تمہارے کے اس کے تمہارے لئے اب تک شہنشاہ نے کوئی تھم صادر نہیں فرمایا \_\_\_\_\_ کیا ہم کسی ذریعہ سے سلسلۂ جنبانی کریں \_\_\_\_\_ ؟

آ صف خال نے کہا، شہنشاہ نے فیصلہ فرمایا ہے کہ آپ کی اور نواب محمد قلی خال

#### 

کی شادی کے مراسم اور تقریبات سے فارغ ہونے کے بعدوہ آصف خال اور اجلاسکھ کے حبالہ عقد میں گل اندام اور رادھا (رقیہ) کودے دیں گے۔ لیکن سب کے ساتھ ہی کیول نہیں؟

اس کے کہابھی ہم خانہ زادوں کو ضرور کام سرانجام دینے ہیں،گل اندام آج ہی کرت بور روانہ کی جا رہی، تا کہ وہاں جا کر راجکماری کو دولہن بنائے، اور وہ آداب سکھائے جن کا ایک شہرادی کیلئے جاننا ضروری لابدی ہے۔

عظیم زیب النساء کے پاس چلا گیا، آصف خال نے گل اندام تک شہنشاہ کا تھم پہنچااور شام ہونے سے پہلے گل اندام ایک دستہ سپاہ کے ساتھ کرت پورروانہ ہوگئ! کرت پور میں دولہا اور بارات کے استقبال کی شاہانہ تیاریاں پایئے بخیل کو پہنچ ہی چکی تھیں، ہر آن انظار تھا کہ شہنشاہ کب نزول اجلال فرماتے ہیں؟ گل اندام کے پہنچے ہی انتظار کی گھڑیاں ختم ہوگئیں، اور پورے جوش وخروش، اور نشاط ومسرت کے ساتھ بارات کا انتظار کی گھڑیاں ختم ہوگئیں، اور پورے جوش وخروش، اور نشاط ومسرت کے ساتھ بارات کا

گل اندام تیرکی کی طرح را جماری کے کل میں پینی ،اور جاتے ہی اس کے گلے سے لگ گئی، را جماری کی طرح را جماری کے گلے سے لگ گئی، را جماری کی سکھیوں اور سہیلیوں کو بید گستاخی گراں گزری، لیکن اس نے ایک برق پاش تبسم کے ساتھ کہا،

ال كيك سب يجه جائز ہے!

بہت جلدگل اندام نے راجکماری کا جارج سنجال لیا، دوسری خواصیں اور سکھیاں اس کےسامنے بے دخل ہوگئیں۔

ایک دن جب بارات کے آئے میں صرف ایک رات باقی رہ گئی تھی، گل اندام نے راجکماری کوچھیڑتے ہوئے سوال کہا۔

کیوں راجکماری ، آپ نے بھی بھی ہمارے شنرادہ سلامت کو یاد کیا؟ نہیں آپ نے بھی یاد نہیں کیا؟ بڑی بے مروت ہیں آپ! سے ظالم بھی!

| 461 | • • • • • | O· |  | عالمكير |
|-----|-----------|----|--|---------|
|-----|-----------|----|--|---------|

را جکماری بننے لگی ،اس نے کہا ،

کے دیوانی ہوگئ ہوگل اندام،خود ہی ایک سوال کیا، پھرایک الزام لگایا، اور فوراً فیصلہ بھی صادر کر دیا ہے۔ ہم نے اگر کسی کو یادنہیں کیا، نو ہمیں بھی تو کسی نے یاد نہیں کیا؟

گل اندام تر دید کرتی هوئی بولی ،

اییاغضب نہ سیجے، بیرنہ کہئے شہرادہ والا جاہ آپ کو بہت یاد کرتے تھے، ہروقت آپ کا ذکر، ہروفت آپ کی یاد، ہروفت آپ ہی کی باتیں، میں تو بعض اوقات گھبرا جاتی تھی ایک ہی بات سنتے سنتے سنتے ساتے ۔۔۔!

را جکماری منس پڑی کہنے لگی ،جھوٹی کہیں گی؟

وہ بڑی آ مادگی کے ساتھ بولی ہشم لے لیجئے ۔۔۔۔۔ کیا میں جھوٹ کہتی

ہوں؟

وہ بولی ، کیا کہنا ہے تمہارا برس سجی ؟ \_\_\_\_لگائی بجھائی کے فن میں طاق

ہوتم ؟

وه بنستی هوئی کینے لگی ، اور اگر اس فن میں طاق نه ہوتی تو بیمبارک دن دیکھنے

میں نہ آتا!

را جکماری چھینب سی گئی مکتنی منه بیعث ہوخدا کی پناہ! وہ بھی بیننے لگی اور مسکرای ہوئی بولی ،

منہ بھٹ ہی کن خدالگی کہنے گاکیسی پہند کی کہی ہے؟

ا نہی باتوں میں رات بیت گئی، اور صبح جب بید دونوں سونے کی تیاریاں کررہی

تھیں کرت بور کے راج بھون میں باہراراں شان دشکوہ بارات آگئی اور \_\_\_\_\_

پھر چھیڑا حسن نے اپنا قصہ بس ترج کی شب بھی سو چکے ہم! ww.iqbalkalmati.blogspot.com

عالمگیر .....٥....٥

کرت پورکے راج بھون میں بہت ی شادیاں ہو کی تھیں،کین اس دھوم دھام،
اس حزک واختشام، اس جلال اور اس شان کے ساتھ کو کی شادی نہیں ہو کی تھی، یہ پہلا
واقعہ تھا کہ ہندوستان کا شہنشاہ بنفسِ نفیس اپنے بیٹے کی بارات لے کراُسے دولہا بنا کر
بارات کے ساتھ ساتھ خود آیا تھا، راجہ کرت سنگھ کے لئے اس سے بڑھ کرفخر اور نازش کی
گھڑی اور کون ہوسکتی تھی ؟ لے

ا کرت سنگھ کی دختر شنمرادہ محموظیم کے حبالہ عقد میں دی گئی، جہاں پناہ نے تریسٹھ ہزار کے جواہرات ڈولی طلائی اورایک پالکی نقر کی و پانچے ڈولیاں چاندی سے منڈھی ہوئی عروس کے جہیز میں عطا فرما ئیں اور خودشنم اور کو کنخدائی کے روز خلعتِ خاصہ و مالائے مروار یدوکلغی مرصع مرحمت فرمائی گئی۔ (مآٹر عالمگیری صفحہ ۱۸۱)

## جشناط

عالمكير بارات كےساتھ كرت يورروانه ہو چكاتھا،

لیکن شنراده عظیم المرتبت کی بارات کے ساتھ کل کی جوشا ہزادیاں ،خواصیں اور خوا تنين گئي تھيں،ان ميں عائشہيں تھي!

۔ . . وہ جاہی نہیں سکتی تھی محل میں اس کی شادی کی تیاریاں بھی زوروَشور سے جاری تھیں، جب سے بارات گئے تھی وہ مانجھے میں دوہن بنا کر بٹھادی گئی تھی،اینے کمرہ سے باہر نہیں نکل سکتی تھی ، ہر وفت سکھیاں اور سہیلیاں ، خواصیں اور باندیاں اُ سے گھیرے رہتی تھیں، اور چہلیں کیا کرتی تھیں، ایک عالی مرتبت شہنشاہ کی بیٹی، اور ایک عالی مرتبت شنرادی کی بہن کی حیثیت ہے اس کی شادی ہورہی تھی ، اُسے دولہن بنانے میں اور ساز و سامان شادی تیار کرنے میں بوری دریا دلی سے کام لیا گیا تھا، واقعی ابیا معلوم ہورہا تھا جیسے بیاہتمام مولوی روح اللہ کی لڑکی کیلئے نہیں بلکہ شہنشاہ گردوں رکاب کی دختر بلنداختر

شنراده والامرتبت كى بارات كو كئے ہوئے بندره دن سے زیاده گزر کے تھے آج ہی کیل میں واپسی کی تو قع تھی \_\_\_\_\_اوراس بارات کے ساتھ ایک دوسری بارات بھی آ رہی تھی، جو کرت سنگھا ہے منہ بولے بیٹے نواب محمد قلی کی طرف ہے لا رہا تھا ۔۔۔اسی جاہ وجلال اور شان وشوکت اور تزک وسٹم کےساتھ جوایک بہت بڑے

فرماں رواکے وقت کے شایانِ شان ہو عتی تھی۔

عائشہ کو ہرروز نہایت خوشبودار عرق کے ساتھ عسل دیا جاتا تھا، پھراُ سے لباس فاخره ہے آراستہ کیا جاتا تھا، پھرسکھیاں اور سہیلیاں اور خواصیں آجاتی تھیں، اور چہلیں عالمگير .....٥

شروع کردیتی تھیں، بیسلسلہ اس وقت تک جاری رہتا تھا، جب تک رات بھیگ نہ جائے اور نیند سے آئی تھیں بوجھل نہ ہوجا کیں۔

ایک روز حسبِ معمول عائشه دولهن بنائی گئی ،اس وقت گل چېره بھی موجوزهی ، وه سینے گئی ،

سمجھ کیں نہیں آتا، آپ نہ شہرادی ہیں نہ راجکماری، پھراتنی خوبصورت کیوں

يں؟

عائشہ نے کوئی جواب نہیں دیا ہمسکرا کرخاموش ہوگئی،گل چبرہ کہنے گئی۔ را جکماری شوبھا (فاطمہ) جب آپ کو دیکھیں گی اپناسر پبیٹ لیس گی، دیوانی ہو

جائيں گي!

ایک د وسری خواص گلبدن بولی ، واه ، میه کیول؟

گل چہرہ کہنے گئی، بیشک وہ راجکماری ہیں، اور یہ بھی سے کہ خوب صورت ہیں، اور یہ بھی سے کہ خوب صورت ہیں، اور غضب کی خوبصورت ہیں، کیکن بھٹی ایمان کی بات تو یہ ہے کہ ستاروں کی روشنی اس وقت تک اچھی گئی ہے جب تک جا ندنہیں چمکتا، اور سورج کے سامنے چا ندبھی نہیں گھہرتا!
گلبدن نے جھنجھلا کر یو چھا، آخرتم کہنا کیا جا ہتی ہو؟

وه بولی جب تک عائشه بانویهال تک نهیس آئی تھیں را جکماری اینا جواب نہیں

ر کھتی تھیں، لیکن اب\_\_\_\_!

گلبدن نے أبجھتے ہوئے پوچھا، ہاں اب؟

گل چېره نے بڑی سادگی کے ساتھ جواب دیا،اب وہ کیا منہ دکھا ئیں گی عائشہ بانوکو؟ جاند کے سامنے ستارہ جھلملا یا بھی تو کیا؟

عائشہ نے کہا کچھ دیوانی ہوئی ہے؟ ۔۔۔۔۔ میر ااور شوبھا کا کیا جوڑ؟ گل چہرہ نے کہا، بیتو میں نہیں جانی فیصلہ آپ ہی پر چھوڑتی ہوں، ذرا دیر کے لئے بیہ بھول جائے کہ آپ عائشہ بانو ہیں اور وہ راجکماری ہیں، صرف بیہ یادر کھئے

| 405 | عالمكير |
|-----|---------|
|-----|---------|

دوعورتوں میں مقابلہ ہے کہ کون زیادہ خوبصورت ہے، پھر آپ جو فبصلہ کر دیں گی ، اللہ جانتا ہے ہمر جھکا دوں گی اس کے سامنے!

عائشہ نے جیکے ہے اس کے سریرایک جیت ماری اور کہا۔ تیرا تو د ماغ چل گیا ہے نہ جانے کیا بک رہی ہے! ۔۔۔۔۔ لیکن ایسی باتنیں نہ کیا کر ،کوئی سُن لے گا!

وہ بڑی سادگی کے ساتھ گویا ہوئی، میں کسی اور کونہیں سناتی ،صرف اینے آپ کو سناتی ہوں! \_\_\_\_\_خدا نظر بدیسے بیجائے آپ تو شنرادیوں کی شنرادی ہیں،

راجكماريان آپ كے سامنے كياحقيقت ركھتى ہيں!

عائشے نے کہالیکن خود میں تو بے حقیقت ہوں؟

گل چېره مسکراتی ہوئی بولی، ایبانه کھے ۔۔۔۔۔ جسے شہنشاہ نے اپنی لڑکی بنا

لیا ہواور جونواب محمد قلی خال جیسے سیاہی کی بیوی ہو، بھلا وہ بےحقیقت ہوسکتی ہے؟ آپ ن مدر کی سمجھتی میں ا

نواب صاحب کوکیا جھتی ہیں! سے

(مسكراكر) يہاں جب ہے آنے ہيں نواب بن گئے ہيں!

احِها توسلے رانانہیں ہے؟

کہاں نواب کہاں رانا؟ \_\_\_\_\_ کوئی مناسبت ہے دونوں ہیں؟ شہنشاہ کو کا تا ماہ ساکرا

دُعادیں کہنواب بن گئے!

شهنشاه بھی تو اُنہیں کتنامانتے ہیں۔۔۔!

بیان کی ذرہ نوازی ہے درنہ کیا اس لئے مانتے ہیں کہ وہ بہت بڑے آ دمی

ين\_\_\_\_؟

(جل كر) اجھااور كہہ ليجئے جو جی جاہے، ایک ایک کی ہوسوندلگائی ہوں نواب

صاحب ہے تومیرانام گل چېره بیں؟

احیما تیرانام گلبدن رکھ دیں گے۔ وہ بظاہر خفاہوتی ہوئی کہنے گی، عالمگير ......٥

واه گل چېره اچھانام ہے!

گلبدن نے کڑے تیور سے اُسے دیکھااور سوال کیا۔

گل چېره احجهانام ہے\_\_\_\_اورگلېدن؟

بهت برا، بالكل خراب، د وكوڑى كالجھى نہيں!

دیکھوگل چېره پھرمیرے منہ سے بھی نیکل جائے گا پچھ ہاں!

يهرتو ہميں تمہارانام بدلنے كابراا چھاموقع مل جائے گا\_\_\_\_\_!

عائشہ بول پڑی، پھرتمہارا نام گلبڈن کے بجائے غنجہ دہن ہوگا!

گل بدن چڑتی ہوئی بولی ، آپ بھی اس کا ساتھ دیے لگیں! پھرتواہے میرے میریں ماں میں

سرچڑھنے کا بہاندل جائے گا۔

گل چېره نے کہا، میرا کچھ د ماغ خراب ہوا ہے کہ تمہارے سر چڑھوں؟ پاؤں الگ خراب ہوں، جوں الگ کا منے کا منے لہولہان کر دیں۔

عائشه کھلکھلا کرہنس پڑی، بڑی تیز ہےتو؟

وہ بولی، سرکار آج موقع ملاہے درنہ بہت دنوں سے یہ مجھے چھیڑر ہی تھی ،لیکن آج ایک ایک کرکے بدلہ چکالیا میں نے ، دیکھو بی گلبدن آئندہ سنجال کر بات کرنا ہم سے درنہاس سے زیادہ سننا پڑیں گی!

گلبدن ابھی کوئی جواب نہیں دے پائی تھی کہ سارے کل میں ایک تھلبلی می ج

گئی!

معلوم ہوا دونوں بارا تیں آ گئیں،

را جکماری ہاتھوں ہاتھ اُ تاری گئی اور اجہ کرت سنگھ نواب قلی خاں کی جو بارات

کے کرآئے تھے، اس کا دھوم دھام کے ساتھ استقبال کیا گیا۔

دونتین روز تک تومحل میں شنرادہ عظیم المرتبت اور فاطمہ (راجکماری شوبھا) کی

شادی کی دهوم دهام رہی ،اس کے بعد عائشہ کا نکاح نواب قلی خال کے ساتھ بڑے اہتمام

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج بی وزٹ کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

| 407 | المكير | ء |
|-----|--------|---|
|-----|--------|---|

اورشان وشوكت كےساتھ منعقد ہوا۔

عائشہ دولہن بنی تمٹی سمٹائی حجلہ عروس میں بیش قیمت زیورات اور رنکار زرنگار، لباس میں بیٹھی تھی ،گل چہرہ اس کی خواص خاص کی حیثیت سے اس کے پاس بیٹھی تھی ،ان دونوں کے سواکوئی تیسر اموجود نہ تھا۔

> بڑی معصومیت کے ساتھ گل چہرہ نے پوچھا! س

کیوں سرکار جی تونہیں گھبرا تا؟

اورواقعی عائشہ کا جی گھبرار ہاتھا، آج سے وہ ایک ٹی زندگی میں قدم رکھر ہی تھی نہ جانے اس زندگی کا انجام کیا ہواس نے کہا،

بہت گھبرار ہاہے،گل چہرہ؟

اس نے پہلے سے زیادہ معصومیت کے ساتھ کہا،

بس اب آتے ہی ہوں گے ، زیادہ دیرانظار نہیں کرنا پڑے گاسر کار؟ عاکشٹی زندگی کی اُلجھنوں میں ایسی کھوئی ہوئی تھی کہ اس طنزِ لطیف کو ذرا بھی

محسوس نہ کر سکی ،اس نے بوجھا:

كون آتا موگا\_\_\_\_؟

اور پھر جیسے یک بیک اے اندازہ ہو گیا کہ بیشیطان کی خالہ کیا کہہ رہی تھی ،اس

نے ملکے سے اس کے گال پڑھیٹر لگاتے ہوئے کہا،

اب تویٹے گی\_\_\_\_!

ائتے میں دوخواصیں ہانیتی حاضر ہوئیں اور انہوں نے کہا،

دولهاميال\_\_\_\_نواب صاحب

دولهامیان آیئے، لیکن گل چېره راستدروک کر کھری ہوگئی،

سلے میراانعام\_\_\_\_!

عالمگير .....٥....

قلی خاں نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف، دیکھا، اور گلے عیں جوطلائی اور زمردیں ہارلٹک رہاتھاوہ اُتارکراس کے سرپرر کھ دیااس نے دونوں ہاتھا ُٹھا کر دعادی، وُ ودھوں نہا وَ پوتوں بچلو\_\_\_\_!

اور پھر تیزی ہے بھاگ گئے \_\_\_\_!

قلی خاں کی شادی کا جشن بھی تین روز تک بڑی شان وشوکت کے ساتھ ہوتا

ر ہا۔

بچو نتھےروز شنہ شاہ نے در بار خاص میں عظیم المرتبت اور نواب قلی خال کوطلب کیا۔ کرت سنگھ وزیر اعظم امرائے در بار، راعیان سلطنت ارکان حکومت سب ہی موجود خصے شہنشاہ نے فرمایا:

عظيم المرتبت بمثمهين بنگاله كي حكومت سونيتے ہيں!

پھر قلی خاں ہے کہا، قلی خان تم نے جس بے جگری، خلوص وفا داری اور جال شاری کے ساتھ اب تک ہماری خدمت کی ہے، ہمیں اُمید ہے اسی طرح تم عظیم المرتبت کا مثیر اور رفیق بنا کراس کے ساتھ بھیج رہے ہیں، آج سے تم ہفت ہزاری منصب پرفائز کئے گئے، تمہاری جا گیر میں دوگنا اضافہ کیا گیا!

قلی خال نے سر جھکا گرعرض کیا۔

غلام زندگی کی آخری سانس تک جادہ وفاسے منحرف ہوگا! شہنشاہ نے اس کے سر پرشفقت سے ہاتھ رکھا، اور فرمایا: ہمیں تم سے بہی تو قع ہے۔



# 

محرحسين بيكل محمد رضى الاسلام ندوى حافظ ابن حجرعسقلاني يمثاثثة تويداحمك برياني كامران اعظم سوبدروي محمد سين ہيڪل محمد حسين بيكل محمد سين بيكل ڈاکٹر طاحسین حافظ ناصرمحمود حافظ ناصرتحمود حافظ ناصرمحمود كامران اعظم سوبدروي كأمران اعظم سوبدروي راجه طارق محمود نعماني راجه طارق محمودنعماني راجه طارق محمود نعماني علامة جلى نعمانى مولا ناعبدالسلام ندوى

حيات محرمن فيفيقكم حيات حضرت ابراتيم عَلَيْكُ اللَّهُ حيات حضرت خضر عَلَياتُ لِكَ حضرت ذ والقرنبين عَلَيْكُ (مع تصه ياجوج ماجوج) حيات سيدناعيسي غلاكتلك حضرت ابوبكرصديق والثنية حضرت عمرفاروق اعظهم وكالفؤ حضرت عثمان غنى طالفيئو حضرت على المرتضني والثنيئة سيرنت فاطمئة الزهراني فبأ حضرت اوليس قرني عيينالة حفرت دابعه بصرى والتفليطيخ حصرت عمربن عبدالعزيز عميلة حضرت امام شافعي ترثة اللة حضرت عبدالرحن جامي وخاللة حضرت شيخ عبدالقادر جبيلاني ثميثية حصرت مشن تبريز ومثالثة مع ديوان مشن تبريز سوائح مولانا رُوم عِينالله حضرت امام فخرالدين رازي وينطؤ

تفيس طب اعت، أعسل كاعنه ز خوبصورت سسرورق اورمضبوط باست لأنك

مَا شران: نَكِ كَارِرْنَ وُرُوم بِالمقابِلُ قَبِالُ لِأَنْبِرِيرِي بَكِ مِنْ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا الللللَّ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

#### نايات تاريجي تصاوير كمساخ

## عظیم تاریخی شخصیات سفام کارسوانج عمسریال

## ان كست ابول كواپنى لائسبىرىرى كى زىنست بسناسية!

| (فاتح معر)                       | حصرت عمروبن العاص فكالمنؤ                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (الله کی مکوار)                  | حضرت خالدبن وليد دلطنة                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (فاتح سندھ)                      | محمد بن قاسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (فاتح أندكس)                     | طارق بن زیاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (بت حمکن)                        | <br>سلطان محمود غرنوی                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (عظیم قاتع)                      | عما دالدين زنكي                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (عاشقِ رسول مَنْ الْجُنِينَةِ)   | عازى علم الدين شهيد ميليد<br>عازى علم الدين شهيد ميشاهة                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (فاتح بيت المقدس)                | ملاح الدين ايوني                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (جسنے وَ زاہلا ڈالی)             | امير تيمور                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (دېشت اورجنون کانشان)            | چنگیز خان                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (عظیمالنق)                       | ستراط                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (عظیم فاتح )                     | سكنداعظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (شيرول بادشاه)                   | شیرشاه سوری<br>شیرشاه سوری                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (فانح تشطنطنيه)                  | سلطان محمد فاتح                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (سلطنت خداداد كاباني)            | حيدرعلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (پانچویں عبای ظیفہ)              | خليفه بإرون الرشيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (مؤرخ ،نتيه بلل في اورسياستدان)  | ابن خلدون                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                  | عمر خیام                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ( فاری و ہندی شاعر ، ماہر موسیق) | اميرخسرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                  | (الله كي آموار) (فاتح سنده) (فاتح سنده) (فاتح أندلس) (عظيم فاتح) (عاشق رسول مَلْ الْجَوْبُمُ) (فاتح بيت المقدس) (وبشت اورجنون كانشان) (مظيم فاتح) (مظيم فاتح) (مظيم فاتح) (مظيم فاتح) (شيريل بادشاه) (فاتح تسطنطنيه) (سلطنت خداداد كابانی) (مؤرخ منتيه بلسفی اورسياستدان) (فاری شام اورفلسفی) (فاری شام اورفلسفی) |

نفیس طب عت ،اعسلیٰ کاعنه نه خوبصورت سسرورق اورمضبوط باست فرنگ

ناشران: نكت كارز مشؤروم بالمقابل قبال لائبر ريح بك يريشي جهنه بإكيشان

### بچوڻ اور برزوڻ ميڻ يکٽال مقبولُ اقوالُ ، حکاياتُ ، واقعتُ اتْ يرمبني

## زندگی سنوار نے والی سبق تهموزکست ابین

| مرتب علی اصغر           | قرآنی بکھرے موتی                                                    |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                         | جنت کے صین مناظر                                                    |
|                         | ذکراللہوالوں کے                                                     |
| مرتب:محم م ففورالحق     |                                                                     |
| مرتب: محدم خفور الحق    |                                                                     |
|                         | حكايات سعدى                                                         |
| •                       | حکایات زومی                                                         |
|                         | روحانی حکایات                                                       |
|                         | حكايات لقسمان (مواخ حيات مع مكايات وواتعات)                         |
| مرتب:ستيد ذيشان نظامي   | سيرة النبي مَنْ الْيُعْرِيَّةُ كَا انسائيكُو بِيثِيا ( كَوَرْ بِك ) |
| پروفیسرنو پداے کیانی    |                                                                     |
|                         | منفتگوتقر برایک نن                                                  |
| •                       | يريثان مونا حجوزيئ جينا سيحير إ                                     |
|                         | میٹھے بول میں جادو ہے                                               |
| ala                     | كامياب لوكول كى دلچىپ باتيس                                         |
|                         | 39 يو                                                               |
| ي ويل كارنيكي           | مانيس شدمانيس                                                       |
| غواجه محمر إسلام        | موت كامنظر (مرنے كے بعد كيا ہوگا؟)                                  |
| علامه محمدا قبال معنالة | كليات اقبال محفظة                                                   |
| برونيسر سعيدرا شدعليك   | مكالمات اقبال (ملاساتبال كادعمك كسردواتات)                          |
| پروفیسر سعیدراشدعلیک    | تذكرهٔ اقبال                                                        |



#### اقبالیات کے موضوع پر حُونِصِورَتُ أَدُرُهُ عَيَارِي كَتَابِينَ

واكثرعلامه محمدا قبال ممينية کلیات اقبال مینید .
 (آرٹ پیچر، ڈیکس ایڈیش) میلی مرتبه علامه اقبال کے نایاب تعموری البم کے ساتھ واكثرعلامه محداقبال محفظة

🛚 با نگ درا ذاكزعلامهمراقبال ومنطة ا بال جريل

ق ضرب کلیم شرح شکوه، جواب شکوه ذاكر علامهمرا قبال بمنظمة

فرېنك وشرح: حافظ حام محمود

وْاكْرُ عِلامة عِمداتيال/مترجم: ميرو كى الدين 🚦 فليفه عجم

"The Development of Metaphysics in Persia" كَالْمُلِين اُمُورَجِم

وْاكْرُ علا مدمجمه ا تبال/مترجم: وْ اكْرُ خْلِيغْهُ عِبِدا كَكْيِم خطبات اقبال (تلخیص)

"The Reconstruction of Religious Thought in Islam" کاسلیس اُروور جمداور تخیص

دًا *کڑخلیفہم دانکیم* 🖪 فكرا قبال

پرونیس*رعبدالم*غی 🛭 ا قبال كانظرية خودي

يروفيسر سعيدرا شدعليك 🛭 مكالمات واقبال مينية (سنبر عداقعات)

برونيسر سعيددا شدعليك 🛭 تذكرة ا قبال بينة (متندسواخ حيات)

مرتب ابوامامه 🛮 علامه اقبال كى باتيس

مرحب:ابوإمامه 🛚 بچوں کا اقبال

القائل اقبال لا بحرين، بك مويث، جهلم پاكستان Ph:0544-614977-0321-5440882-0323-5777931



## HAYAT-E-HAZRAT ZULQARNAIN & GOG MAGOG

## حيات خصرت و والفرندي عليها اورياجوج ماجوج

نایات تارئی تصاویر کے ساتھ

#### کتاب کی چند نمایاں خصوصیات

- حضرت ذ والقرنين مَائِنَةِ إَسَامُ مفصل سوائح حيات پر اُردوز بان كى بيلى كتاب
  - حضرت ذ والقرنين مَائِيلًا كى عدل بعرى سلطنت كا دلكش تذكره
    - سة ذوالقرنين كمتعلق محدثين كم منهج كي نشاندې
- یا جوج ماجوج کے مسلی حالات وواقعات کے ساتھ ساتھان کے متعلق نامور علماءاور جدید مفکرین کی آراء کا تحقیق و تنقیدی جائز ہ اور تیجے نکته نظر کی نشاندہی
  - نصه ذوالقرنين مَايِئِهِا مِين أُمت مِحديد مَا يَنْتُهُمُ كَيلِيَ سِبق آموز باتين
    - نین مائیں ہے ماخوذ دورِحاضرکے چندمسائل کاحل 🔾 قصہ ذوالقرنبین مائیں ہے ماخوذ دورِحاضرکے چندمسائل کاحل
      - احادیث دواقعات کی ممل شخفیق و تخریخ
- ن حضرت ذوالقرنين مايني كالمخصيت سے منسلك ناياب رنگين تصاوير سے مزين

مصنف: نويدا حدر باني / تحقيق وتخريج: عبدالله صديق

ننیس طیبا وی، اسی کا نیب ز انوان ورت سرور ق اور منبوط با نسندنگ ناشران : نیکت کارنرد شوروی بالمقابل اقبال لائبر ریسی نیک میرد نیسی جهانم باکیتنان وَلَقَدُ النّهَ الْفَهُ مَنَ الْحِكْمَةَ أَنِ الشّكُرُ لِلهِ وَمَن يَشْكُرُ لِلهِ وَمَن يَشْكُرُ فَإِنّهُ اللّهُ عَينٌ حَمِينًا ﴿ فَإِنّهُ اللّهُ عَينٌ حَمِينًا ﴿ فَإِنّهُ اللّهُ عَينٌ حَمِينًا ﴿ فَإِنّهُ اللّهُ كُولِنَا فَي عِلْ اللّهُ كَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللللّهُ اللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ اللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلْمُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

(لقمان۱۲:۳۱)

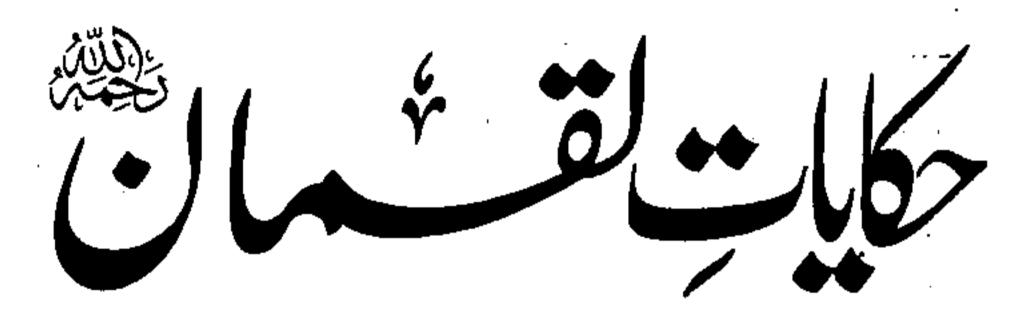

## حالات ووافعات، پندونصائح اور حکمت ہے بھر بور باتیں

نظرثاني و تسهيل:

سیداشرف حسین رضوی (ایماسه سیری) تاليف:

كامران اعظم سومدروى

نفيس طسباعت ،اعسسلی کاعنسه نه خوبصورت سسسرورق اورمضبوط بائسنه ننگ

ناشران:

Join us on Facebook: www.facebook.com/bookcornershowroom



(أردو)

سیدعلی حیدر لظم طباطهائی پہلے فخص ہیں جنہوں نے غالب کے متداول دیوان کی عمل شرح کھی سے ان سے پہلے دیوان غالب کی جتنی شرحیں لکھی می تھیں وہ ہزوی تھیں۔ طباطهائی کی شرح ، او لیے سے ان سے پہلے دیوان غالب کی جتنی شرحیں لکھی می تھیں وہ ہزوی تھیں۔ طباطهائی کی شرح ، او لیے سے بھی انہیں ہیں سب سے اہم بات بیہ کہ کاس کے مصنف عربی و قاری کے تبحر عالم اوران دونوں زبانوں کی شعری روایت اوراصول نقد سے بوری طرح واقف تھے۔ اس کے ساتھ ہی نکتہ نجی و ترفی سے بھی انہیں ہیرہ وافر ملا تھا۔ اس سے بوری طرح واقف تھے۔ اس کے ساتھ ہی نکتہ بٹی و ترفی ہی ہے بھی انہیں ہیرہ وافر ملا تھا۔ اس لیے انہوں نے مشرقی شعریات کو ذہن میں رکھ کر بیشر ترقیف کی ، نیز مختلف اشعاد کی شرح کے ان کے انہوں نے مشرقی شعریات کو ذہن میں سے کئی خوبیاں خودائن میں بھی موجود ہیں۔ اگر نکتہ نئی اور تو نہیں تھی مطاحب کی کا خاصہ ہے تو بیصد بیتی صاحب کا بھی وصف خاص ہے۔ عربی و فاری سے واقعیت اور مشرقی شعریات کا شعور واوراک طباطهائی اور ظفر احمد بیتی ودنوں میں قدر مشترک کی تدوین نو کے لئے پر ونیسر ظفر احمد بیتی سے بہتر شخص خیال میں نہیں آتا۔ (شاہر حمد انا تھی۔ بہتر شخص خیال میں نہیں آتا۔ (شاہر حمد انا شر) کی تدوین نو کے لئے پر ونیسر ظفر احمد میتی سے بہتر شخص خیال میں نہیں آتا۔ (شاہر حمد انا شر) کی تدوین نو کے لئے پر ونیسر ظفر احمد میتی سے بہتر شخص خیال میں نہیں آتا۔ (شاہر حمد انا شر) کی تدوین نو کے لئے پر ونیسر ظفر احمد میتی سے بہتر شخص خیال میں نہیں آتا۔ (شاہر حمد انا شر) کی تدوین نو کے لئے پر ونیسر ظفر احمد میتی سے بہتر شخص خیال میں نہیں آتا۔ (شاہر حمد انا شر)

نفیس طیب عت اسلی کا خین فراصورت سرورق اور مضبوط باشندند ناشران: بکت کارز مشوری بالمقابل قبال لائبر ریسی می میردیدی بی میردیدی با میردیدی با میردیدی با میردیدی با میردی



## خۇنجۇرت اورىغيارى كتابيى



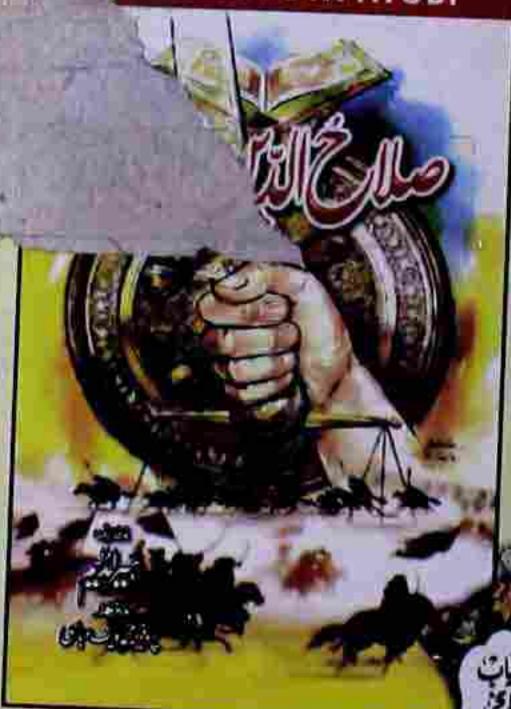

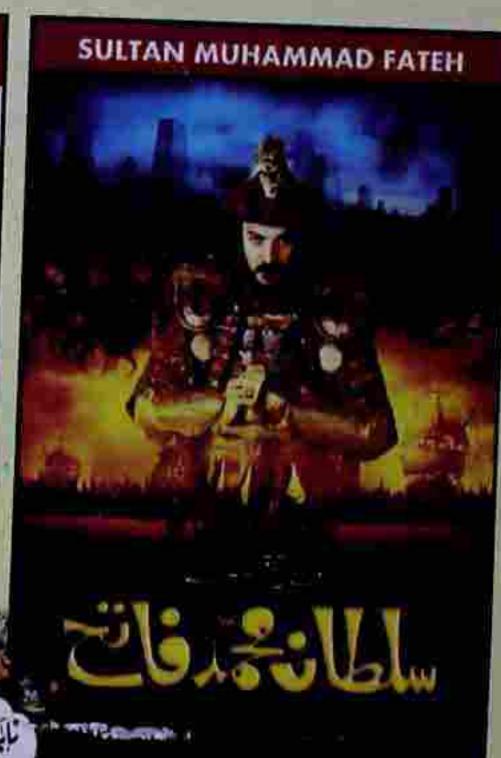

TAMERLANE: THE EARTH SHAKER



